



١٤٤٤ ﴿ وَاللَّهُ وَا

جمعیت اشاعت اهاستن پاکستان

نورمسحبدكاغذى باذاركسراچى ٢٠٠٠٠

نام كتاب : امام احمد رضا قادري جفي رحمة الله عليه

مؤلف : مولا نامحمه كاشف اقبال مدنى رضوى

تعداد : 2000

س اشاعب : صفر المظفر 1428 هـ،

فرورى 2007ء

مفت سلسله اشاعت: 154

ناشر : جمعیت اشاعت ابلسنت

نورمبجد، کاغذی بازار، کراچی

الم احرر ضا قادري حنفي مخالفين كي نظر ميس

مؤلف

مناظراسلام، ترجمان مسلک رضا، پاسبان حفیت مولا نامجر کاشف اقبال مدنی رضوی

مدرس جامعة فوثيدرضويه مظهراسلام مندري (فيصل آباد)، 0300-4128993

فاشر

جمعيت اشاعت المسنت بإكستان

نورسجد كاغذى بازار، كراجي، فون: 2439799

فهرست

|     |     | - )6                                                                       | . ;    |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| نبر | صفح | عنوان                                                                      | مبرشار |
|     | 4   | انشاب                                                                      | .1.    |
|     | 5   | ين الفظ                                                                    | .2     |
|     | 7   | تاثرات حضرت علامه مولانا محمر بخش صاحب                                     | .3     |
|     | 8   | تقريظ حضرت علامه مولانا محرعبرا ككيم شرف قادري                             | .4     |
|     | 9   | تقر يظ حضرت علامه مولا نامفتي محر جميل رضوي                                | .5     |
|     | 10  | تقريظ علامه مولانا غلام مرتضى ساقى                                         | .6     |
|     | 14  | بانی د یوبندی مدہب محمد قاسم نا نوتوی                                      | .7     |
|     | 17  | د بوبندي ڪيم الامت اشرف على تفانوي                                         | .8     |
|     | 21  | رشید احمه گنگوی دیوبندی مجمودالحن دیوبندی خلیل احمه انبیشهوی دیوبندی       | .9     |
|     | 23  | د يو بندى مجدث انورشاه تشميري                                              | .10    |
|     | 24  | د يو بندى يتخ الاسلام شبير احمد عثاني                                      | .11    |
| •   | 25  | مناظر د يوبند مرتضلي حسن حياند پوري                                        | .12    |
|     | 25  | د يوبندي هيخ الا دب اعز از على                                             | .13    |
|     | 26  | ديوبندي فقيهه العصر مفتى كفايت الله دبلوي                                  | .14    |
|     | 26  | مفتی اعظم دیوبندمفتی محمد شفیع (آف کراچی)                                  | .15    |
|     | 26  | د يوبندي شيخ النفير محمد ادريس كاندهلوي                                    | .16    |
|     | 29  | سيدسليمان ندوي                                                             | .17    |
|     | 30  | شبی نعمانی دیوبندی، ابوالحن علی ندوی، عبرالحی رائے بریلوی، معین الدین ندوی | .18    |
|     | 31  | عبدالماجد دریا آبادی ،سعید احمه اکبرآبادی ،زکریا شاه بنوری ،               | .19    |
|     |     | جسین علی وال بھیج وی مغلام رسول مہر                                        |        |
|     | 32  | ماہرالقادری عظیم الحق قاسمی                                                | 20     |
|     | 33  | احسن نانوتوی، ابوالکلام آ زاد، فخر الدین مراد آبادی                        | .21    |
|     | 34  | عبدالباقی دیوبندی ،عطاءالله شاه بخاری                                      | .22    |
|     | 35  | محرشر بف کشمیری ، مفتی محمود دیوبندی                                       | .23    |
|     | 36  | بانی تبلیغی جماعت محمد الیاس، حافظ بشیراحمد غازی آبادی،                    | .24    |
|     |     | عبدالقدوس باشمي ديويندي، ابوالاعلى مودودي                                  |        |
|     |     |                                                                            |        |

| mediene | <del>Accessoration</del> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                            |     |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
|         | 37                       | ملك غلام على منظور الحق ، جعفر شاه تعلواري                                       | .25 |
|         | 38                       | مفتی انتظام الله شهالی، عامر عثانی دیوبندی                                       | .26 |
|         | 39                       | حمادالله باليحوى ويوبندي فيرالمدارس ملتان                                        | .27 |
|         | 40                       | مفتى اعظم ديوبند مفتى عزيز الرحمٰن منظور احد نعماني ، ابوالا وصاف                | .28 |
|         |                          | روی د یو بندی مولوی محمد فاشل                                                    |     |
|         | 41                       | ديوبندكا ادارة تحقيق كتاب وسنت سالكوث، وبابي ترجمان مفت روزه الاعتصام لاجور      | .29 |
|         | 42                       | ابوسلیمان اور ابوالکام آزاد ،کوشر نیازی دیوبندی                                  | .30 |
|         | 43                       | وماني ترجمان مفت روزه الاسلام لاجور، وماني ترجمان مفت روزه الاعتصام              | .31 |
|         |                          | لا جور بهفت روزه خدام الدين لا جور، وباني ترجمان المنمر لاكل بور                 |     |
|         | 44                       | مجرمتين خالد، ماهنامه معارف اعظم گڑھ                                             | .32 |
|         | 45                       | مفتى ابوالبركات، الل حديث سومره، شاء الله امرتسرى، ما بنام تعليم القرآن راوليندى | .33 |
|         | 46                       | مولوي محديثين ديوبندي/حافظ حبيب الله دروي، احسان الهي ظهير                       | .34 |
|         | 47                       | و ہاہیہ کے مولوی حنیف بردانی ، ڈاکٹر خالد محمود دیو ہندی                         | .35 |
|         | 48                       | قاضی حمس الدین درولیش                                                            | .36 |
|         | 49                       | ا كرم اعوان، حافظ عبدالرزاق، ما منام تعليم القرآن راولينثري،                     | .37 |
|         |                          | مفتى عبدالرحمن آف جامعهاشر فيدلا مور                                             |     |
|         | 51                       | امام احدرضا بریلوی کارق شیعیت کرنا علماء دیوبند کی زبانی                         | .38 |
|         | 52                       | عبدالقادررائے پوری دیوبندی جق نواز جھنگوی دیوبندی                                | :39 |
|         | 53                       | ضاءالرحمن فاروقي اورنام نهادسياه صحاب                                            | .40 |
|         | 56                       | اعلی حضرت کی تصانف رزشعیت میں                                                    | .41 |
|         | 57                       | اجم نكات تاريخي فتوكى مولانا احمد رضاخان بريلوى، قاضي مظهر حسين ديويندى          | .42 |
|         | 58                       | قارى اظهرندىم، جديد وقديم شيعه كافرېس،                                           | .43 |
|         |                          | قاضي احسان الحق شجاع آبادي سجاد بخاري                                            |     |
| *       | 59                       | محمد نافع و يوبندي                                                               | .44 |
|         | 60                       | الم احدرضا بریلوی کا قادیانیت کاشدیدرد بلیغ کرناعلیائے دیوبند کی زبانی           | .45 |
|         | 61                       | عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت                                                         | .46 |
|         | 62                       | يروفيسر خالد شبير ديوبندي الله وسايا ديوبندي -                                   | .47 |
|         | 63                       | عيدالقادررائ بوري                                                                | .48 |
|         | 64                       | アレデダ                                                                             | .49 |

انتساب

اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم کشۃ عشق رسالت شیخ الاسلام و المسلمین پاسبان ناموس رسالت امام الشاہ محمد احمد رضا خال حنی بر بلوی رضی اللہ عنہ کے نام جنہوں نے تمام بد مذہبوں کے خلاف جہاد فر ماکراہل اسلام کے ایمان کی حفاظت فر مائی ......اور آفضی کی حقاظت فر مائی .....اور آفضی و حکمت منبع رُشد و ہدایت محدث اعظم پاکستان حضرت مولا نا ابو الفضیل محمد سر دار احمد صاحب قدس سرۂ العزیز کے نام جنہوں نے خطر بنجاب میں عشق رسول کی دولت کو عام کیا۔

جنہوں نے خطر پنجاب میں عشق رسول کی دولت کو عام کیا۔ نائب محدث اعظم پاکستان پاسبانِ مسلکِ رضا حامی سنت ماحی بدعت حضرت مولانا ابومجر محمد عبد الرشید قادری رضوی علیه الرحمة

کے نام جنہوں نے بدمذہبوں کے رو کرنے میں فقیر کوخوب کے نام جنہوں نے بدمذہبوں کے رو کرنے میں فقیر کوخوب دعاؤں سے نوازا۔

گر قبول افتدز ہے عزوشرف خادم اہل سنت محمد کا شف اقبال مدنی

فادرى رضوى

# پیشِ لفظ

الحدد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على رسوله الكريم، اما بعد! چود بوين سدى ك مجد د، امام عشق ومحبت، اعلى حضرت امام ابلسنت مولانا الشاه احمد رضاخان صاحب عدّ ث بريلوى عليد الرحمه كي ذات بشارخو بيون كي ما لك ب، آپ شهر به ميدان مين فتو مات ك حجند كارت ، يجي وجه كي كه آپ عليد الزحمه كي دات ساخيار بخي منافر سيج جس كي بنايرود آپ كي تحريف كي بغير خدد و سيك -

ایک مربید جمعی می ساتھی نے بتایا کہ حیدرآ بادشہر میں ایک بزرگ مفتی سید محمد ملی رضوی سارے مدخلہ الدی بوروز میں جن کواعلی حضرت علیدالرحمہ سے ملاقات کا شرف حاصل روا نے البندافقیر دل میں بیآرز و لئے کہ اعلیٰ حضرت کا دیدار تو نہ کیا تمریجس نے اعلیٰ حضرت کودیکھا نے ابن کی آنکھوں کی ہی ویدار ہوجائے فقیر حیدر آبادا ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔

نقیر نامنتی سید میری رضوی صاحب سے عرض کی جس وقت اعلی حضرت علیه الرحمه کا وسال بوااس وقت کی گوئی یادگار بات ارشاد فرمائیس، آپ نے فرمایا جس وقت اعلی حضرت علیه الرحمه کا ووسال بوااش وقت میں لا بور میں تھا عین اس وقت دیو بندی اکا برمولوی اشرف علی تی نوئی سی جلے سے بزیا ہے کر رہا تھا اس وقت مولوی اشرف علی تھا نوگ کو بیا طلائ دی تی تی رائی حضرت علیه الرحمه بریلی شریف میں وصال فرما گئے ہیں تواس وقت اُس نے اپنی تقریم روگ کر سامعین سے کہا گیا 'اے جھے اُس وقت کے روگ کر سامعین سے کہا گئے 'اے لوگو! آج سے عاشقِ رسول چاا گیا'' سے جھے اُس وقت کے متمام اخبارات نے شائع کیا ، بیمیری زندگی کی یادگار بات ہے جسے میں آج تک نہیں بھلا پایا۔

مراس کے باوجود باطن نظریات رکنے والی کئی جماعتوں کے اکا برین نے اعلیٰ حضرت کے متمانی اسلام کے لئے شمشیر ہے نیام بن کرر ہے متمانی تعریف کو بین کرر ہے متمانی تعریف کو بین کر ہے متمانی تا میں کر ایک کو بین کر ہے متمانی تعریف کو بین کر میں متعنی تعریف نظریات رکنے والی کئی جماعتوں کے اکا برین نے اعلیٰ حضرت کے متمانی تا بین کر میں کو بین کر میں کو بین کر میں کی تعریف کو بین کی تاریخ کی بیا میل حضرت علیہ الرحمہ کی کرامت ہے کہ آپ کی قابلین خضرت علیہ الرحمہ کی کرامت ہے کہ آپ کی تا بیا تا ہو کی کو بین کر کر کو کو کر کر خوافیمین بھی تعریف کو لیکھنے سرمجور نہو گئے ، زیر نظر کیا ہی جھی اسی غنوان برے ، کی قابلیت کود کہ کر کر خوافیمین بھی تعریف لکھنے سرمجور نہو گئے ، زیر نظر کیا ہے جھی اسی غنوان برے ، کی قابلیت کود کہ کے کر خوافیمین بھی تعریف لکھنے سرمجور نہو گئے ، زیر نظر کیا ہے جھی اسی غنوان برے ،

جس میں مؤلف نے مخالفین کے اعلیٰ حضرت علیہ الرُحمہ کے متعلق کم و بیش ستر تا ترات جمع کے بین میں دیو بندی ، غیر مقلدین اور جماعت اسلامی (مودودی گروپ) کے قائدین ادیب، علماء، شعراء اور ایڈیئر حضرات نے اعلیٰ حضرت کے حوالے ہے اپنے خیالات او تا تا ترات پیش کئے ہیں ، اس کتاب کی اشاعت کا اہتمام سلسلہ اشاعت نمبر 154 میں جمعیہ اشاعت اہلے نہ اس کتاب کی اشاعت کا اہتمام سلسلہ اشاعت نمبر 154 میں جمعیہ اشاعت اہلے نہ کیا ہے۔

جمعیت اشاعت اہلسنت گزشتہ کئی سالوں سے بیرخدمت انجام دے رہی ہے تا کہ اکا ب علماء کی کتابوں کومفت شائع کر کے عوام اہلسنت کے گھر وں تک پہنچایا جائے۔

اللہ تعالیٰ اس کتاب کوعوام اہلسنّت کے لئے نافع بنائے اور جمعیت اشاعت اہلسّت تر قیوں سے ہم کنارفر مائے ،آمین ،ثم آمین

> فقط والسلام الفقير محمر شنرا د قا درى تر الي

تا ثرات حضرت علامه مولانا محر بخش صاحب مدظله العالى مفتى جامعه رضوبيه مظهر اسلام ، فيصل آباد

عجابد ملت مناظر اسلام فاضل ذیشان حضرت مولانا محمد کاشف اقبال مدنی شا ہوئی کے متعلق جہاں تک فقیر کی معلومات کا تعلق ہے نہایت صحیح العقیدہ متعلب سی حفی بریلوی ہیں۔ مرکزی دارلعلوم جامعہ رضویہ مظہر اسلام گلتان محدث اعظم پاکتان فیصل آباد کے فارغ التحصیل ہیں مسلک حق اہلسنت و جماعت کے بے باک مبلغ ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد مالة حاضرہ رضی اللہ عنہ کے نظریات کے زبردست حامی اور ان پرختی کے ساتھ کاربند ہیں اور امام احمد رضا بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کے نظریات سے سرموانح اف کرنے والوں پر سخت تقید کرتے ہیں۔ وہابید دہابنہ کے سخت مخالف ہیں کئی مناظروں میں علائے وہابیہ اور دہابنہ کو شکست فاش دے چکے ہیں۔ وہابیہ کے فاف ہیں خلاف کئی کتابیں مثلاً

(۱) مسائل قربانی اور غیرمقلدین (۲) مسائل رمضان اور بین تراوی

(۳) وہابیہ کے بطلان کا انکشاف (۳) خطرہ کی لال جھنڈی وغیرہ

تصنیف فرما چکے ہیں۔ بلاوہ برشری و بلا ثبوت ان کی ذات کو مشکوک جاننا امانت و دیانت کے خلاف ہے جن تو یہ ہے کہ ایسے نڈر بے باک خطیب و مبلغ کی حوصلہ افزائی ہونی چا ہے نہ کہ ان کی کردارشی کی جائے اور ان کا حوصلہ ببت کیا جائے۔ مولی تعالی سے دعا ہے کہ یا اللہ کریم! اس فاضل نوجوان کو استقامت فی جائے۔ مولی تعالی سے دعا ہے کہ یا اللہ کریم! اس فاضل نوجوان کو استقامت فی اللہ ین عطا فرما اور مسلک حق اہلست و جماعت کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔

الداعى فقيرابوالصالح محمد بخش خادم دارلافتاً جامعه رضويه مظهراسلام فيصل آباد

#### تقريظ

شرف المسنت حفرت علامه مولانا محمد عبد الحكيم شرف قا درى مظله العالى

بهم الله الرحمٰن الرحيم حامدا و مصليا ومسلما

عزیر محترم مولانا محمد کاشف اقبال مدنی حفظ الله تعالی بحمره تعالی و تقدس را تخ العقیده می بین، پہلی ملاقات بین انہوں نے ایک مقالہ دکھایا جس کا عنوان تھا ''عقائد اہلی سنت قرآن و حدیث کی روشی بین' اسے بین نے سرسری نظر سے دیکھا تو اس بین قرآن و حدیث کے حوالے بکٹرت دکھائی دیئے۔ علمائے اہلست ، علمائے دیو بند اور المحدیث کے جشار حوالے دکھائی دیئے ، ایک طرف بیہ مقالہ دیکھا اور دوسری طرف اپنے سامنے ایک نوعمر بیچ کو دیکھا تو جمجھے یقین نہ آتا کہ بیہ اس نے لکھا ہے ، چند موالوں کے بعد مجھے اطمینان ہو گیا کہ بیہ مقالہ اس ہونہار بیچ نے لکھا ہے ، ان کا مطالبہ تھا کہ اس پر تقریظ لکھ دیں ، مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے اس وقت تقریظ لکھ دی ، اس کے بعد بھی ان سے ملاقاتیں رہیں ، آئیس ہمیشہ مسلک اہلِ سنت کے تحفظ دی ، اس کے بعد بھی ان سے ملاقاتیں رہیں ، آئیس ہمیشہ مسلک اہلِ سنت کے بہت سے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے پایا، مخافین کی کتابوں کا انہوں نے پوری بھیرت کے ساتھ وسیع مطالعہ کیا ہے۔ اللہ تعالی آئیس سلامت رکھے۔ اہلِ سنت کے بہت سے کے ساتھ وسیع مطالعہ کیا ہے۔ اللہ تعالی آئیس سلامت رکھے۔ اہلِ سنت کے بہت سے نوجوانوں کو بہ جذبہ اور سیرے عطا کرے۔

محمر عبد الحكيم شرف قادري ١٨، ربيج الاوّل ١٨٢٥ ه لقر يظ

حضرت علامه مولانامفتي محرجميل رضوي صاحب

صدر مدرس جامعه انوار مدینه سانگله بل بسم الله الرحمٰن الرحیم

اَلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدِي يَارَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى الرَّسُولَ اللَّهِ وَعَلَى الرِّسُولَ اللَّهِ وَعَلَى الرِّكِ وَاصْحَابِكَ يَاسَيِّدِي يَاحَبِيْبَ اللَّهِ

اللهم يامن لك الحمد والصلوة والسلام على نبيك محمد وعلى الك نبيك المكرم وعلى الكنبيك المكرم اما بعد حتى يميز الخبيث من الطيب

مولانا کاشف اقبال مدنی قادری رضوی صاحب نے امام اہلسنت مجدودین و ملت امام عاشقال اعلی حضرت عظیم البرکت امام شاہ محد احد رضا خان بریلوی رحمته الله علیہ تعلب وقیم نظریات پر بد مذاہب کے تاثرات اور تحسین امام اہلسنت رحمته الله علیہ دیا نبہ و وہا ہیے خبیثہ پلیدہ ملحدہ زندیقہ کے عقائد باطلہ اور اعلیٰ حضرت رحمته الله علیہ کے متعلق روافض و قیادنہ کے ردّ میں بھی بد مذاہب کی تائیدات مندرج فرمائی میں ۔ امام اہلسنت رحمته الله علیہ کے متعلق نوادر روایات بد مذاہب کی تکفیر و تذلیل پرخود ان کی زبانی نقل رفیائی میں

اگر وہابیہ و دیابنہ و دیگر بدعقیدہ لوگ تعصب کی عینک اُتار کر مطالعہ کریں تو مشعل راہ ہوگی۔ مدنی قادری رضوی صاحب کا نظر بیعقیدت اہلسنت کے لئے تحفہ نایاب ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ استحریہ سے اہلسنت کو مستفیض ومستز فرمائے۔

احقر العباد (الومحد جيلاني رضوي)

مجرجميل رضوي

خطیب جامع معجد مدنی فیصل آباد وصدر برزی جامع انوار بدین سانگله بل

-IMPA LILLES , TE

#### تقريظ

#### مناظر ابلسنت ابوالحقائق علامه مولانا غلام مرتضلي ساقى مجددي

حق اور باطل ہمیشہ سے برسر پیار ہیں، جس دور میں بھی باطل نے اپنا سر
اُٹھایا تو اہلِ حق نے اپنی ایمانی اور روحانی قوت سے اس سے پنجہ آزمائی کی اور اسے
دُم دبا کر بھاگ نکلنے کے لئے مجور کر دیا ..... ہندوستان میں باطل جب وہابیت و
دیوبندیت کی مکروہ شکل میں نمودار ہوا تو اس کی سرکوبی کے لئے دیگر اکابرین اہلِ سنت
کے علاوہ امام اہل سنت ، اعلی حضرت عظیم البرکت الثاہ امام محمد احمد رضا خان محدث
بریلوی علیہ الرحمۃ نے نمایاں کردارادا کیا۔ آپ نے اپنے زور قلم سے باطل کے ایوانوں
میں زلزلہ بیا کر ڈالا، اور منکرین کو اعلی حضرت علیہ الرحمۃ کے مقابلہ کی جرائت نہ ہوسکی
ہیں زلزلہ بیا کر ڈالا، اور منکرین کو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کے مقابلہ کی جرائت نہ ہوسکی

ے کلک رضا ہے خجر خونخوار برق بار اعداء سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں

آپ نے قلیل وقت میں رو وہابیت پر اس قدر خدمات دیں ہیں کہ آئی مدت میں ایک ادارہ اور ایک تنظیم بھی سرانجام دینے سے قاصر ہیں۔

آپ کی تحریک ہے ہی مسلمانانِ اہلسنت، وہائی ، دیو بندی عقائد سے باخبر ہوکر ان سے نفرت و بیزاری کا اظہار کرنے گئے۔علماء ومشائخ اہل سنت نے مختلف انداز میں عوام الناس کو ان کے عقائد باطلہ اور افکار فاسدہ سے متعارف کرایا۔ اور اپنے متعلقین ومسلکین کو ان سے اعراض ولا تعلقی کا تھم فرمایا۔

دورِ حاضرہ میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے علماء و مشاک ان لوگوں کے خیالات فاسدہ کی تغلیط و تر دید میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہ کریں ..... کیونکہ بیاس دور کا بہت ہی خطرناک فتنہ ہے ....لیکن افسوس اس بات کا ہے ان کے افکار ونظریات کی تردید کی جتنی زیادہ ضرورت ہے ہمارے علماء و مشائخ آئی ہی زیادہ ستی اور عدم توجہ ہے کام لے رہے ہیں۔ اس عمل میں کونسا راز پنہاں ہے اسے وہ حضرات بخولی سجھتے ہیں ..... بایں ہمہ دور حاضر میں ایسے مجاہدین اسلام بھی موجود ہیں جوسر دھڑ کی بازی لگا کر بھی حق وصدافت کے مبارک علم کولہرانا چاہتے ہیں۔ انہی خوش نصیب افراد میں ہمارے نڈر محقق ، متعدد کتب کے مصنف ، مناظر اہلِ سنت، فائح دیوبندیت حضرت مولانا مجد کاشف اقبال خالی مدنی کا بھی شار ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی پیش نظر کتاب ''امام احمد رضا، مخالفین کی نظر میں'' وقیع دلائل اور صریح حوالہ جات سے اس حقیقت کو نابت کر دکھایا ہے کہ اعلی حضرت علیہ الرحمۃ حق وصدافت اور علم و حکمت کا وہ کو گراں سے کہ جن کی تعریف میں اپنے تو ایک طرف برگانے بھی رطب اللمان ہیں کو و گراں سے کہ جن کی تعریف میں اپنے تو ایک طرف برگانے بھی رطب اللمان ہیں اور آپ نے جواکا ہرین ویوبند کی تکفیر کی ہے وہ ریت پر اُٹھائے گئے کل کی طرح بے اور آپ نے بلکہ یہ ایک ایسا مضبوط قلعہ ہے کہ جس کی بنیادیں بھی لرزہ براندام نہیں ہو بنیا دنہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا مضبوط قلعہ ہے کہ جس کی بنیادیں بھی لرزہ براندام نہیں ہو سنین اور اس کا اعتراف دیوبندی علماء کو بھی تھا .........

بارگاہِ رب العزت میں دعا ہے کہ مولی تعالیٰ حضرت مصنف کو جزائے خیرعطا فرمائے اور اس تصنیف کو اہل حق کے لئے باعث تقویت اور اہل باطل کے لئے ذریعہ ہدایت بنائے۔ آمین۔

العبدالفقير ابوالحقائق غلام مرتضلي سياقي مجددي

# نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

أمَّا بَعْدُ أَلَامُ اللَّ سنت مجدود بن وملت كشة عشق رسالت يتنح الاسلام والمسلمين امام عاشقان حفرت امام محر احمد رضا خان محدث بريلوي عليه الرحم علم ووانش کے سمندر تھے۔ ان کے علم کی ایک جھلک و مکھ کرعلائے عرب وعجم جیران رہ گئے محدث بریلوی علیه ارحمه نے تقریباً تمام علوم وفنون پر اپنی تصانیف یادگار چھوڑی ہیں۔ وہ جامع علوم و فنون شخصیت کے مالک تھے۔ محدث بریلوی ایک عقبری شخصیت تھے۔ آپ نے پوری شدت وقوت کے ساتھ بدعات کا رد کیا اور احیاء سنت کا اہم فریضہ ادا کیا۔علماءعرب وعجم نے آپ کو چودھویں صدی کا مجد د قرار دیا۔ محبت وعشق رسول صلى الله تعالى عليه وآله وللم محدث بريلوى عليه الرحمة كاطرة امتیاز تھا یہی ان کی زندگی تھی اور یہی ان کی پہچان ، وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے دل الله تغالى عليه وآليه وسلم ) لكها جو كا آپ كا لكها جوا سلام

مصطفظ جان رحمت بيرلا كهول سلام

بوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔

آپ کی کتب کی ایک ایک سطر سے عشق رسول کی جھلک نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ کے عشق رسول کا اپنے ہی نہیں بیگانے بھی موافق ہی نہیں مخالف بھی دل و جان سے افرار کرتے ہیں۔ آپ نے رسول کا تنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہلم کے بے ادب گتاخ فرقوں کا پوری قوت سے قلع قمع کرنے کے لئے جہاد فرمایا۔ دیو بندی کور نیازی مولوی کے بقول بھی'' جے لوگ امام احد رضا بریلوی کا تشدد کہتے ہیں وہ بارگاہ رسالت میں ان کے ادب و احتیاط کی روش کا متیجہ ہے۔ آپ کو ہرفن میں کامل دسترس حاصل تھی۔ بلکہ بعض علوم میں آپ کی مہارت حدِ ایجاد تک پینچی ہوئی تھی'' آپ کے رسالہ مبارک الروض اللجیج فی آ داب النخریج کے متعلق

لکھتے ہیں۔ کہ اگر پیش ازیں کتا ہے وریں فن نیافتہ شود پش مصنف راموجد تصنیف ہذا می توال تفت (تذکرہ علائے ہند فاری صفی ۱۷) ترجمہ: اگر (نن تخ تخ حدیث میں) اور کوئی کتاب نہ ہو، تو مصنف کو اس تصنیف کا موجد کہا جا سکتا ہے۔

علم توقیت میں اس قدر کمال حاصل تھا کہ دن کوسورج اور رات کوستارے د کچھ کر گھڑی ملالیا کرتے تھے وقت بالکل صحیح ہوتا اور ایک منٹ کا بھی فرق نہ ہوتا۔

علم ریاضی میں بھی آپ کو حد سے زیادہ اعلیٰ درجہ کی مہارت حاصل تھی کہ علی گڑھ یو نیورٹی کے وائس چانسلر ریاضی کے ماہر ڈاکٹر سرضیاء الدین آپ کی ریاضی میں مہارت کی ایک جھلک د مکھ کر انگشت بدندان رہ گئے۔

علم جفر میں بھی محدث بریلوی علیہ الرحمة بگانة روز گار تھے۔

الغرض اعلیٰ حضرت محدثِ بریلوی تمام علوم وفنون پر کامل دسترس رکھتے تھے ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دینی اور ہرفتم کے علوم وفنون کے ماہر تھے۔

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پاک و ہند کے نابغہ روزگارفقہیہ ، محدث ، مفسر اور جامع علوم وفنون تھے۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ حضور سیدنا مجد وِ اعظم محدث بریلوی جتنی عظیم المرتبت شخصیت تھے آپ اتنے ہی زیادہ مظلوم ہیں اور اس ظلم میں حامی و مخالف بھی شامل ہیں جو آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر انہوں نے میں حامی و مخالف بھی شامل ہیں جو آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر انہوں نے آپ کی شخصیت کو عوام کے سامنے اجا گر نہیں کیا۔ آپ کی بخطمت پر بہت معمولی کام کیا۔ بلکہ کئی مکار لوگوں نے آپ کا نام لے کر آپ کو ناحق بدنام کیا۔ جتنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے گراہی اور بدعات کا قلع قمع کیا، اتنا ہی بدعات کو رواج دے کر حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو بدنام کیا جا رہا ہے۔

دوسری طرف آپ کے مخالفین نے اس علمی شخصیت کوسٹے کرنے کی کوشش کی۔ آپ پر بے بنیاد الزامات کے انبار لگا دیئے گویا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی عظیم عبقری شخصیت اپنوں کی سردمہری اور مخالفین کے حسد اور بغض وعداوت کا شکار ہوکر رہ گئی اور یہی ایک بہت بڑا المیہ ہے گریہ تو واضح ہے کہ حقیقت کو بدلانہیں جا سکتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بر بلوی کے علمی رعب و دبد بدکا یہ حال تھا کہ آپ کے کسی مخالف کو آپ سے مناظرے کی جرأت نہ ہوسکی۔ جو ل جو ل حقیق ہوئی۔ اعلیٰ حضرت محدث بر بلوی کی شخصیت اپنی اصلی حالت میں نمایاں ہوئی اور ان کے علم وفضل کا چرچا از سرنو شروع ہو گیا اور صرف اپنے ہی نہیں برگانے بھی حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آج بھی لوگ آپ کے متعلق عوام کو غلط تا شروع ہو ہیں۔

ہم دیوبندی وہائی مذہب کے اکابرین کے تاثرات اس رسالے میں جمع کر رہے ہیں تا کہ عوام کو معلوم ہو جائے کہ دیوبندی وہائی جو محدث بریلوی کے متعلق ہرزرہ سرائی کرتے ہیں غلط ہے۔ مطالعہ بریلویت وغیرہ کتابیں لکھ کر طوفان برتمیزی برپا کرنے والے لوگ صرف بہتان ترازی اور بے بنیاد الزامات لگاتے ہیں۔ حقیقت سے ان کا پچھ تعلق نہیں۔ ان لوگوں کو کم از کم اپنے ان اکابرین کے ان اقوال کو پیشِ نظر رکھنا چاہے۔ مولی تعالی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مذہب حق اہل سنت و جماعت (بریلوی) پر استقامت اسی می زندگی اور اسی پر موت عطا فرمائے۔ (آمین)

بانی دیوبندی مذہب محمد قاسم نانوتوی

1. دیوبندی علیم الامت اشرف علی تھانوی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب (نانوتوی) دہلی تشریف رکھتے تھے۔ اور ان کے ساتھ مولانا احمد حسن امروہوی اور امیر شاہ خان صاحب بھی تھے شب کو جب سونے کے لئے لیٹے تو ان دونوں نے اپنی چار پائی ذرا الگ کو بچھالی ، اور با تیں کرنے لگے۔ امیر شاہ خان صاحب نے مولوی صاحب نے مولوی صاحب ہے کہا کہ صبح کی نماز ایک برج والی معجد میں چل کر ساحب نے مولوی صاحب کے امام قرآن شریف بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ وہاں کے امام قرآن شریف بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ارب میں برتھی ہم اس کے پیھے نماز صاحب نے کہا کہ ارب پڑھان جاہل (آپ میں بے تکلفی بہت تھی) ہم اس کے پیھے نماز

پڑھیں گے وہ تو ہمارے مولانا (نانوتی) کی تکفیر کرتا ہے۔ مولانا (نانوتی) نے س لیا اور زور سے فر مایا۔ احمد حسین میں تو سمجھا تھا تو لکھ پڑھ گیا ہے مگر جاہل ہی رہا۔ پھر دوسروں کو جاہل کہتا ہے۔ ارے کیا قاسم کی تکفیر سے وہ قابل امامت نہیں رہا میں تو اس سے اُس کی دین داری کا معتقد ہو گیا۔ اس نے میری کوئی ایسی ہی بات سنی ہو گی جس کی وجہ سے میری تکفیر واجب تھی۔ گوروایت غلط پہنچی ہو، تو یہ راوی پر الزام ہے۔ تو اس کا سبب دین ہی ہے اب میں خود اس کے چیچے نماز پڑھوں گا۔ غرضیکہ صبح کی نماز مولانا (نانوتی) نے اس کے چیچے پڑھی۔ (نافاضات الیومیہ جہ/ ۱۳۹۳ طبع ماتان)

نانوتوی صاحب کے نزویک جابل تو وہی ہے جو نانوتوی کی تکفیر کرنے والے کو براکہتا ہے۔ تو بتا سے کہ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ پر کیا وجہ اعتراض ہے۔

2. تخذیرالناس پر جب مولانا (نانوتوی) پرفتوے لگے، تو جواب نہیں دیا بیرفر مایا کہ کافر سے مسلمان ہونے کا طریقہ بردوں سے بیسنا ہے۔

كىكلمد پڑھنے سے مسلمان ہوجاتا ہوتو میں كلمد پڑھتا ہوں۔ كا إلله إلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

(افاضات اليومية، ج م صفحه ١٩٥٥ طبع ملتان، ج ٨ صفحه ٢٣٨)

الفضل ماشهدت به الاعداء

اب آپ ہی بتا ہے کہ حضور اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحہ نے جو حکم شری واضح کیا۔ اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ ضمناً آپ کو بید بھی عرض کروں ، کہ بانی دیوبند قاسم نانوتوی کی وجہ تکفیر کیا ہے۔ اس لیے کہ دیوبندی حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو نعوذ باللہ مکفر المسلمین کہتے پھرتے ہیں۔ حالانکہ دیوبندی مذہب کی بنیادی کتب '' تقویۃ الایمان ، فقاوی رشید ہے، بہتی زیور' وغیرہ سے واقف حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ مکفر المسلمین اعلیٰ حضرت محدث بریلوی علیہ الرحم نہیں۔ بلکہ یہی ویوبندی اکابر ہیں۔ ان کے شرک و کفر کے فتو وال سے کوئی بھی محفوظ نہیں، نہ ہی انبیاء واولیاء اور نہ ہی کوئی اور ، تو لیجئے سنیے : کہ نانوتوی صاحب کی وجہ تکفیر کیا ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ نہی کوئی اور ، تو لیجئے سنیے : کہ نانوتوی صاحب کی وجہ تکفیر کیا ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ

بانی دیوبند قاسم نانوتوی نے اہل اسلام کے اجتماعی عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا ہے اور خاتم النبین کے معنی میں تحریف کی ہے۔ نانوتوی کی چند ایک عبارات ہدیہ قاریمین کی جاتم ہیں۔ حاتی ہیں۔

بانی و بوبندقاسم نانوتوی لکھتے ہیں:

سوعوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلعم کا خاتمہ ہونا بایں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں۔ گر اہلِ فہم پر روش ہوگا کہ تقدم یا تا خرزمانہ میں بالذات کچھ فضیلت نہیں، پھر مقام مدح میں ولکن رسول الله و حاتم النبین فرمانا اس صورت میں کیوں کرھیجے ہوسکتا ہے۔

(تخذر الناس صفحة اطبع ديوبند)

اگر بالفرض بعد زمانه نبوی صلعم بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں پھوفرق نہ آئے گا۔ (تخدیرالناس صفحہ ۱۸طبع ویوبند)

آپ موصوف بوصف نبوت بالذات بین اور سوآپ کے اور نبی موصوف بوصف نبوت بالعرض - (تخذیرالناس صفح العربید)

تمام اہل اسلام خاتم النہین کا معنی آخری نبی کرتے ہیں اور کرتے رہے مگر نانوتوی نے اسے جاہل عوام کا خیال بتایا۔ یہ تحریف فی القرآن ہے۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی پیدا ہونے کو خاتمیت محمدی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہ کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہ پڑنا بتایا جو کہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ واضح طور پر خاتم النہین کا ایسامعنی تجویز کیا گیا جس سے مرزا غلام احمد قادیائی کے دعوی نبوت کا رستہ ہموار ہو گیا اور مرزائی اپنی جمایت میں آج بھی تحذیر الناس پیش کرتے ہیں تو دیو بندی اپنا سامنہ لے کررہ جاتے ہیں۔ قادیا نیوں نے اس پر مستقل رسالہ بھی لکھ کر شائع کیا ہے۔ ''افا دات قاسمیہ' نبوت کی قسیم بالذات بالعرض نانوتوی کی ایجاد ہے۔ شائع کیا ہے۔ ''افا دات قاسمیہ' نبوت کی قسیم بالذات بالعرض نانوتوی کی ایجاد ہے۔ تحذیر الناس کی تمام کفر یہ عبارات کی تر دید مدل و مفصل کے لئے غزائی دان حضرت مولا نا احمد سعید کاظمی علیہ الرحمہ کی کتاب ''التبشیر برد التحذیر'' شخ القرآن دان علام علی اوکاڑوی علیہ الرحمۃ کی کتاب ''التبویر' اور ماہنامہ کنز الا بمان کاختم نبوت

نمبر اور راقم الحروف فقير كى كتاب "عبارات تخذير الناس پر ايك نظر" اور" مسلم كفير" ميں ملاحظه يجيئ اختصار مانع ہے صرف ايك حواله ديوبندى مذہب كا بى حاضر خدمت ہے۔ ديوبندى حكيم الامت اشرف على تھانوى لكھتے ہيں:

جب مولانا محمد قاہم صاحب .... نے کتاب تخذیر الناس لکھی تو سب نے مولانا محمد قاسم صاحب کی مخالفت کی بجر مولانا عبدالحی صاحب نے۔

(تصص الاكابر صفحه ٥٩ اطبع جامعه اشرفيه لا بور)

جس وقت مولانا نے تخذیر الناس لکھی ہے کی نے ہندوستان کھر میں مولانا کے ساتھ موافقت نہیں کی بجومولانا عبدالحی صاحب کے۔
(افاضات الیومیہ ج ۵ صفحہ ۲۹۲ طبع ملکان)

د بو بندی حکیم الامت اشرف علی تھانوی: (۱) دیوبندی خواجه عزیز الحن مجذوب لکھتے ہیں:

مولوی احمدرضا خان صاحب بریلوی کی بھی جن کی سخت ترین مخالفت اہل حق سے عموماً اور حضرت والا (تھانوی اشرف علی) سے خصوصاً شہرہ آ فاق ہے ان کے بھی برا بھلا کہنے والوں کے جواب میں دیر دیر تک جمایت فرمایا کرتے ہیں اور شد و مد کے ساتھ رد قرمایا کرتے ہیں کر ممکن ہے کہ ان کی مخالفت کا سبب واقعی حب رسول ہی ہو اور وہ غلط فہمی سے ہم لوگوں کو فعوذ باللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گتاخ ہی سے ہم لوگوں کو فعوذ باللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گتاخ ہی سے ہم لوگوں کو فعوذ باللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گتاخ ہی ہوں۔ (اشرف الدوائی 15 صفحہ 132 ملی اللہ علیہ 130 ملی اللہ تعالیٰ اللہ علیہ 130 ملی اللہ تعالیٰ اللہ علیہ 130 ملی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ 130 ملی اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ت

الی سے ہوں۔ رامری اعوال کا معدالہ کا معان ہو ہوں وہ اور کہ کہ اس ماہری کرتے (۲) ۔ دیو بندی حکیم الامت اشرف علی تھانوی کے خلیفہ مفتی محمد حسن بیان کرتے ہیں: حضرت تھانوی نے فرمایا، اگر مجھے مولوی احمد رضا صاحب بریلوی کے پیچھے نماز

ر عنه كا موقعه ملتا، تو مي برخ ه ليتا - (حيات الداد صفى 38 طبع كرا جي، انوار قامي صفى 389) (اسوة اكابر صفى 15 طبع لا بور، بفته روزه چنان لا بور 10 فروري 1962 م)

) ديوبندي عليم الامت اشرف على تفانوى فرماتے ہيں:

میں علماء کے وجود کو دین کی بقاء کے لئے اس درجہ ضروری سجھتا ہول کہ اگر سارے علماء ایسے مسلک کے بھی ہو جائیں جو مجھ کو کافر کہتے ہیں (یعنی بریلوی

صاحبان) تو میں پھر بھی ان کی بقاء کے لئے دعائیں مانگتا رہوں کیوں کہ گو وہ بعض مسائل میں غلو کریں اور مجھ کو بُر اکہیں ،لیکن وہ تعلیم تو قرآن وحدیث ہی کی کرتے ہیں۔ ان کی وجہ سے دین تو قائم ہے۔

(اشرف السوائح ج1 صفح 192، حيات الداد صفح 38، اسوة اكابر صفح 15)

(٣) مزيد فرماتے ہيں:

وہ (بریلوی) نماز پڑھاتے ہیں ہم پڑھ لیتے ہیں، ہم پڑھاتے ہیں۔ وہ نہیں پڑھتے تو ان کوآ مادہ کرو۔ (افاضات الیومیہ 5 صفحہ 56 طبع ملتان)

(۵) وہ ہم کو کافر کہتا ہے ہم اس کو کافرنہیں کہتے۔ (افاضات الیومیہ 7 صفحہ 26)

(۲) ایک صاحب نے حضرت (تھانوی) کی خدمت میں ایک مولوی صاحب کا ذکر

کیا کہ انہوں نے تو جناب کی ہمیشہ بڑی مخالفت کی، تو بجائے ان کی شکایت کے بیہ فرمایا کہ میں تو اب بھی یہی کہتا ہوں، کہ' شایدان کی مخالفت کا منشا حب رسول ہو'۔

(افاضات اليومية ي 10 صفحه 245)

(٤) تقانوي صاحب مزيد لكھتے ہيں۔

احمد رضاخان (بریلوی) کے جواب میں بھی (میں نے) ایک سطر بھی نہیں لکھی، کافر خببیث ملعون سب کچھ سنتا رہا۔ (حکیم الامت صفحہ 188 طبع لاہور)

(۸) ایک مغروف ومشهور اہل بدعت عالم (احدرضا بریلوی) جو اکابر دیوبند کی تکفیر

کرتے تھے اور ان کے خلاف بہت سے رسائل میں نہایت سخت لفظ استعال کرتے تھے۔ ان کا ذکر آگیا تو فرمایا میں سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے ان کے متعلق تعذیب

ہونے کا گمان نہیں کیونکہ ان کی نیت ان سب چیزوں سے ممکن ہے کہ تعظیم رسول ہی کی ہو۔ (مجالس عیم الامت صفحہ 125 طبع کراچی)

(۹) ایک شخص نے پوچھا کہ ہم بریلی والوں کے پیچھے نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی یا نہیں فرمایا حضرت حکیم الامت (تھانوی) .... نے ہاں (ہو جائے گی) ہم ان کو

کافرنہیں کہتے آگر چہوہ ہمیں کہتے ہیں۔ (تصف الاکابر صفحہ 252 طبع لاہور) (۱۰) حضرت مولانا احمد رضا خان مرحوم ومغفور کے وصال کی اطلاع حضرت تقانوى كولمى، تو حضرت في إنَّالِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِرُ هِ كُرْفِر مايا:

فاضلِ بریلوی نے ہمارے بعض بزرگوں یا ناچیز کے بارے جوفتوے دیۓ بیں وہ حبِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہلم کے جذبے سے مغلوب و مجحوب ہو کر دیۓ بیں۔اس لئے انشاء اللہ تعالیٰ عند ارٹد معذور اور مرحوم ومخفور ہوں گے، میں اختلاف کی وجہ سے خوانخو استدان کے متعلق تعذیب کی برگمانی نہیںے کرتا۔

(مسلك اعتدال صفحه 87 طبع كراجي)

(۱۱) د يو بندى عالم كوثر نيازى لكھتے ہيں:

مفتی اعظم پاکتان حضرت مولانا مفتی محد شفیع دیوبندی سے میں نے سا، فرمایا: جب حضرت مولانا احدرضا خان صاحب علیہ الرحمہ کی وفات ہوئی تو حضرت مولانا احدرضا خان صاحب علیہ الرحمہ کی وفات ہوئی تو حضرت مولانا اخرف علی تھانوی کو کسی نے آ کر اطلاع کی مولانا تھانوی نے بے اختیار دعا کے لئے ہاتھ اُٹھا دیئے جب وہ دعا کر چکے تو حاضرین مجلس میں سے کسی نے پوچھا وہ تو عمر مجر آ پ کو کا فر کہتے رہے اور آ پ اِن کے لئے دعائے مغفرت کررہے ہیں فرمایا اور یہی بات سجھنے کی ہے مولانا احمد رضا خان نے ہم پر کفر کے فتو ہ اس لئے لگائے کہ انہیں بات سجھنے کی ہے مولانا احمد رضا خان نے ہم پر کفر کے فتو ہوئے بھی ہم پر کفر کا فتو کی نہیں دکھتے ہوئے بھی ہم پر کفر کا فتو کی نہیں دکھتے ہوئے بھی ہم پر کفر کا فتو کی نہیں دکھتے ہوئے بھی ہم پر کفر کا فتو کی نہیں دکھتے ہوئے بھی ہم پر کفر کا فتو کی نہیں دکھتے ہوئے بھی ہم پر کفر کا فتو کی نہیں تو خود کا فر ہو جاتے۔

(اعلیٰ حضرت فاضل بر ملوی ایک ہمہ جہت شخصیت صفحہ 7 طبع نارووال)

 احرام ہے۔ وہ ہمیں کافر کہتا ہے لیکن عشقِ رسول کی بناء پر کہتا ہے کسی اور غرض سے تو مہیں کہا۔ مہیں کہا۔

آج كل ديوبندى ندب كيلوك ابل سنت كوبدعتى كهتم بين، اس كمتعلق

بھی اپنے تھانوی صاحب کا فیصلہ س لیں، تھانوی صاحب فرماتے ہیں:

(افاضات اليومية ج 6 صفحه 83)

معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت محدث بریدی علیہ الرحمة کا عشق رسول حکیم و بوبند تھانوی کو بھی تسلیم ہے۔الفضل ماشھدت بدالاعداء

ضمنا اشرف علی تھانوی کی وجہ تکفیر بیان کرنا بھی ضروری ہے 1901ء میں تھانوی کی کتاب حفظ الایمان شائع ہوئی جس میں مذکور تھانوی نے رسول کا کنات صلی الشتعالی علیہ وآلہ دہلم کی تو بین کی اس میں یہ بیان کیا، کہ حضور سید عالم صلی الشتعالی علیہ وآلہ وہلم کو یا گلوں گدھوں جانوروں جسیا علم غیب حاصل ہے نعوذ بالشراصل عبارت یہ ہے۔

د'آپ کی ذات مقدسہ پرعلم غیب کا تھم کیا جانا اگر بقول زید ضیح ہوتو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب، اگر بعض علوم غیبیہ مراد بیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے۔ ایسا علم غیب تو زید وعمر و بلکہ ہرصی (بچ) و مجنون اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے۔ ایسا علم غیب تو زید وعمر و بلکہ ہرصی (بچ) و مجنون (پاگل) بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے'۔ (حفظ الایمان صفحہ 8 طبع دیو بند) مقانوی صاحب بی اس عبارت پر تو بہ کا مطالبہ کیا جاتا رہا مگر تھانوی صاحب اپنی اس عبارت پر اڑے رہے۔ اعلیٰ حضرت محدث بریلوی نے خطوط کھے صاحب اپنی اس عبارت پر اڑے رہے۔ اعلیٰ حضرت محدث بریلوی نے خطوط کھے صاحب اپنی سائع کیں مناظرے کے چین کے ، مگر تھانوی صاحب کس سے مس نہ ہوئے کا تابیں شائع کیں مناظرے کے چین کے ، مگر تھانوی صاحب کس سے مس نہ ہوئے کتابیں شائع کیں مناظرے کے چین کے ، مگر تھانوی صاحب کس سے مس نہ ہوئے کتابیں شائع کیں مناظرے کے چین کے ، مگر تھانوی صاحب کس سے مس نہ ہوئے کتابیں شائع کیں مناظرے کے چین کے ، مگر تھانوی صاحب کس سے مس نہ ہوئے

بلکہ تھانوی کی زندگی میں اس کے وکیل منظور احمد نعمانی دیو بندی کے ساتھ آ فاے علم و

حکمت منبع رشد و ہدایت محدث اعظم پاکتان حضرت مولانا علامہ محمد سردار احمد صاحب علیہ الرحمہ کا اس عبارت کے کفریہ ہونے کے دلائل پر مناظرہ ہوا۔ دیو بندیوں کوعبر تناک شکست ہوئی، مناظرہ بریلی کے نام سے روئیداد دستیاب ہے۔

حضرت محدث اعظم پاکتان علیه الرحمہ کے علمی رعب و دبد به کی وجہ سے
دیو بندی منظور نعمانی نے مناظروں سے توبہ کرلی: جس کا ثبوت موجود ہے اس عبارت
کے کفریہ ہونے کے دلائل ہماری کتاب ''آخری فیصلہ'' میں ملاحظہ سیجئے، صرف ایک
حوالہ حاضر خدمت ہے۔

تھانوی صاحب کے مریدین بھی پہتلیم کرتے ہیں اور تھانوی کو ایک خط ہیں کستے ہیں: "الفاظ جس میں مما ثلث علمیت غیبیہ محمد بیکوعلوم مجانین و بہائم سے تشبیبہ دی گئے ہے جو بادی النظر میں سخت سوء ادبی ہے۔ کیوں الی عبارت سے رجوع نہ کر لیا جائے جس میں مخلصین حامئیین جناب والا (تھانوی) کوچق بجانب جواب دہی میں سخت وشواری ہوتی ہے۔ وہ عبارات آ سانی والہا می عبارت نہیں کہ جس کی مصدرہ صورت اور ہیت عبارت کا بحالہ ویا بالفاظہ باقی رکھنا ضروری ہے۔

( تغيير العنوان ملحقه حفظ الإيمان صغحه 29 طبع شا بكوث)

رشیداحد گنگوبی و بوبندی مجمود الحسن و بوبندی خلیل احد انبیه هوی و بوبندی در شید احد گنگوبی و بوبندی قطب رشید احد گنگوبی نے کئی مسائل میں اعلی حضرت محدث بریلوی علیه الرحد کے فقاوئی بعیدید درج کیے بین اور آپ کے کئی فقاوئی کی تصدیق کی ہے۔ ملاحظہ ہوفقاوئی رشید میصفحہ 245 طبع کرا جی

کتاب القول البدیع و اشتراط المصر لتجیع کے صفحہ 24 پر حضور سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا فتو کا تفصیلی درج ہے اس کی بھی رشید احمد گنگوہی اور دیو بندی مولوی محمود الحن نے تصدیق کی ہے۔

(ماخوذ اتحادِ امت صفحہ 41 طبع رادلینڈی)

لگے ہاتھوں گنگوہی صاحب کے ساتھ ویو بندی محدث خلیل احمد سہار نیوری کی

بعي س يجيز: لكهية بن

ہم تو ان برعتوں (برعم دیوبندی) (بریلویوں) کوبھی جو اہل قبلہ ہی جب تک دین کے کسی ضروری حکم کا انکار نہ کریں کا فرنہیں کہتے۔

اب ان گنگوہی اور انبھٹوی سہار نپوری کی ہفوات کی بھی ایک جھلک ملاحظہ کیجئے۔
اولاً: رشید احمد گنگوہی نے خدا تعالیٰ کے لئے کذب کا وقوع مانا نعوذ باللہ اس کی تفصیلی بحث دیوبندی مذہب اور ردشہاب ٹا قب میں ملاحظہ ہو۔

ثانیاً: حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وآله و کم کے لئے رحمته لعلمین ہونا صفت خاصہ مان نے سے انکار کیا۔ فقاوی رشید میصفحہ 218 مسئلہ امکان کذب خدا کے لئے بیان کیا۔ فقاوی رشید میصفحہ 227 مسئلہ امکان کذب خدا کے لئے بیان کیا۔ فقاوی رشید میصفحہ 227) صحابہ کرام کی تکفیر کرنے والے کو اہل سنت و جماعت بتایا۔ فقاوی رشید میصفحہ 248) وغیر هم نعو فد بالله من هذه المحر افات۔

خلیل احد انجیٹیوی نے لکھا، کہ

الحاصل غور کرنا چاہے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کرعلم محیط زمین کا فخر عالم کوخلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے۔ شیطان و ملک الموت کی بیدوسعت نص سے ثابت ہوئی فخر عالم کی کون سی نص قطعی ہے۔

(براہین قطعی ہے۔

(براہین قطعی ہے۔

(براہین قطعہ صفحہ 55 طبع کراچی)

یعنی حضور سرور کا کنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک علم شیطان کے علم سے
کم ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک علم قرآن و حدیث سے ثابت نہیں جبکہ شیطان و ملک الموت کے علم محیط جبکہ شیطان و ملک الموت کے علم محیط نہیں کے لئے قرآن و حدیث میں کوئی نص وارد نہیں ہوئی۔ اس کے ثبوت کا دعوی نرمین کے لئے قرآن و حدیث میں کوئی نص وارد نہیں ہوئی۔ اس کے ثبوت کا دعوی انکار قرآن و حدیث ہے اور دوسری طرف حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسم تعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسم علم سے کے متعدد نصوص موجود ہیں و یکھتے دیو بند کے محدث کا مبلغ علم ۔ دوسری بات سے ہے کہ جوحضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لئے مانیا شرک ہے۔ وہ چیز شیطان کے لئے مانیا عین ایمان کیسے ہے۔ شرک بہر حال شرک ہوتا ہے مخلوق میں ایک شیطان کے لئے مانیا عین ایمان ہو یہ دیو بند کے محدث کی نرائی رگ

ہے۔ گویا شیطان کونعوذ باللہ خدا کے مدمقابل کھڑا کر دیا ہے۔

قارئین کرام! برابین قاطعه تخذیر الناس، حفظ الایمان کی عبارات ہم نے بعینہ نقل کر دی ہیں، بتایئے ان عبارات میں رسول کا ننات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہلم کی عظمت و شان میں الیمی ناپاک تو بین و بے ادبی ہے کہ کسی علانیہ کافر نے بھی نہ کی ہو بہی تو بین و بے ادبی دیسے سے کہ کسی علانیہ کافر نے بھی نہ کی ہو بہی تو بین و بے ادبی دیوبندی مذہب میں ایمان ہے۔ بیصرف میراً دعویٰ زبان ہی نہیں دیوبند کے حکیم اشرف علی تھا نوی کی زبانی سن کیجئے لکھتے ہیں:

وہائی کا مطلب ومعنی ہے ادب با ایمان بدعتی کا مطلب با ادب ہے ایمان افاضات الیومیہ 54 صفحہ 89 الکلام الحن ج 1 صفحہ 57 ، اشرف اللطا نف صفحہ 38 ، آپ انصاف کیجئے۔ اعلیٰ حضرت محدث بریلوی علیہ الرحمہ نے اگر ان گتاخ ہے ادب لوگوں کا ردّ کیا تکفیر کی رسول کا کنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور پیار کا یہی تقاضا تھا۔ اس میں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گتاخ و مد مقابل کے وکیل ہیں اور یہ دیو بندی وہائی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گتاخ و مد مقابل میں صرف ہم ان لوگوں سے اتنا ہی گہتے ہیں:

نة تم تومين يول كرتے نه جم تكفير يول كرتے نه كھلتے دازتمهارے نه يول رسوائيال موتيل

## د بوبندی محدث انورشاه تشمیری

(۱) دیوبند کے محدث انورشاہ کشمیری لکھتے ہیں:

جب بندہ تر مذی شریف اور دیگر کتب احادیث کی شروح لکھ رہاتھا۔ تو حسب ضرورت احادیث کی بشروح لکھ رہاتھا۔ تو حسب ضرورت احادیث کی جزئیات دیکھنے کی ضرورت در پیش آئی تو میں نے شیعہ حضرات و اہل حدیث حضرات و دیو بندی حضرات کی کتابیں دیکھیں مگر ذہمن مطمئن تہ ہوا۔ بالآخر ایک دوست کے مشورے سے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کی کتابیں دیکھیں تو میرا دل مطمئن ہوگیا کہ اب بخو بی احادیث کی شروح بلا جھجک لکھ سکتا ہوں۔ تو واقعی بریلوی حضرات کے سرکردہ عالم مولانا احمد رضا خان صاحب کی تحریریں شستہ اور مضبوط بریلوی حضرات کے سرکردہ عالم مولانا احمد رضا خان صاحب کی تحریریں شستہ اور مضبوط

بین جے دیکھ کر بیاندازہ ہوتا ہے کہ بیمولوی احد رضا خان صاحب ایک زبر دست عالم دین اور فقیمہ بیں۔

(رسالددیو بند صفحہ 21 جادی الاول 1330 ھ بحوالہ طمانچ صفحہ 39، سفید ورساہ صفحہ 114)
فیض مجسم مولانا محمد فیض احمد اولی صاحب کے بقول لیافت پورضلع رحیم یار
خان میں مقیم قاضی اللہ بخش صاحب کہتے ہیں: جب میں دارالعلوم دیو بند میں پڑھتا
تھا۔ تو ایک موقع پر حاضر و ناظر کی نفی میں مولوی انور شاہ کشمیری صاحب نے تقریر
فرمائی کسی نے کہا، کہ:

مولانا احد رضاخان تو کہتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہلم حاضر و ناظر ہیں، مولوی انور شاہ کشمیری نے ان سے نہایت سنجیدگی سے فرمایا کہ پہلے احمدرضا تو بنوتو پھر یہ مسئلہ خود بخو دحل ہوجائے گا۔ (امام احمدرضا ادرعلم حدیث صفحہ 83 طبع لاہور) مختار قادیانی نے اعتراض کیا کہ علماء بریلوی علماء دیوبند پر کفر کا فتویٰ دیتے ہیں اور علمائے دیوبند علمائے بریلوی پر ، اس پر (انور شاہ) صاحب (کشمیری) نے فرمایا، میں بطور وکیل تمام جماعت دیوبند کی جانب سے گزارش کرتا ہوں کہ جھزات دیوبند ان (بریلویوں) کی تنظیم نہیں کرتے۔

(ملفوظات محدث تشميري صفحه 69 طبع ملتان، حيات انورشاه صفحه 323) (روزنامه نوائے وقت لا ہور 8 نومبر 1976ء، حيات امداد صفحه 39)

# ديوبندي يشخ الاسلام شبيراحمه عثاني

(۱) ويوبند ك شيخ الاسلام شبير احمد عثماني كلصة بين:

مولانا احدرضا خان کوتگفیر کے جرم میں بُرا کہنا بہت ہی بُرا ہے کیونکہ وہ بہت بڑے عالم اور بلند پایے محقق تھے۔مولانا احدرضا خان کی رحلت عالم اسلام کا ایک بہت بڑا سانحہ ہے جے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔

(رساله بادی دیوبند صفحه 20 ذوالح 1369 هه بحواله سفید و سیاه صفحه 116 ، طمانچه صفحه 42-41) مزید لکھتے ہیں:

ہم ان بریلوبوں کو بھی کافرنہیں کہتے جو ہم کو کافر بتلاتے ہیں۔

### مناظر ديوبند مرتضى حسن جإند بورى

وبوبند کے مشہور مناظر اور ناظم تعلیمات دیوبند مولوی مرتضی حسن چاند پوری

رقطراز بن

تعض علمائے دیو بند کو خان ہر بلوی (احدرضا) بیفرمائے ہیں: وہ رسول الشملی اللہ تعالی علیہ وہ ہر ہم کو خاتم آنبیین نہیں جانے، چوپائے مجانین کے علم کو آپ کے (صلی اللہ تعالی علیہ وہ ہر ہر کہتے ہیں۔ شیطان کے علم کو آپ کے (صلی اللہ تعالی علیہ وہ ہر ہم) علم سے زائد کہتے ہیں، لہذا وہ کافر ہیں۔ تمام علمائے دیو بند فرمائے ہیں کہ خان صاحب کا بی میم بالکل صحیح ہے جو الیا کے وہ کافر ہے، مرتد ہے، ملعون ہے۔ لاؤ ہم بھی تمہارے فتو ہے پر دستخط کرتے ہیں بلکہ ایسے مرتد وں کو جو کافر نہ کے وہ خود کافر ہے بیعی تمہارے فتو ہے پر دستخط کرتے ہیں بلکہ ایسے مرتد وں کو جو کافر نہ کے وہ خود کافر ہے بیعض علمائے دیو بند واقعی ایسے ہی تھے۔ جیسا کہ انہوں نے انہیں سمجھا، تو خان صاحب کے نزد یک بیض علمائے دیو بند واقعی ایسے ہی تھے۔ جیسا کہ انہوں نے انہیں سمجھا، تو خان صاحب بیان کہ انہوں نے انہیں سمجھا، تو خان صاحب بیان کہ انہوں نے انہیں سمجھا، تو خان صاحب بیان کہ انہوں نے انہیں سمجھا، تو خان صاحب کے نزد یک بیان علمائے دیو بند کی تکفیر فرض تھی اگر وہ ان کو کافر نہ کہتے تو وہ خود کافر ہو جاتے۔ پر ان علمائے دیو بند کی تکفیر فرض تھی اگر وہ ان کو کافر نہ کہتے تو وہ خود کافر ہو جاتے۔ پر ان علمائے دیو بند کی تکفیر فرض تھی اگر وہ ان کو کافر نہ کہتے تو وہ خود کافر ہو جاتے۔ پر ان علمائے دیو بند کی تکفیر فرض تھی اگر وہ ان کو کافر نہ کہتے تو وہ خود کافر ہو جاتے۔ پر ان علمائے دیو بند کی تکفیر فرض تھی اگر وہ ان کو کافر نہ کہتے تو وہ خود کافر ہو جاتے۔ پر ان علمائے دیو بند کی تکفیر فرض تھی اگر وہ ان کو کافر نہ کہتے تو وہ خود کافر ہو جاتے۔

#### د يو بندى شخ الا دب اعز ازعلى

و يوبند كي شيخ الادب مولوى اعز ازعلى لكھتے ہيں:

جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کہ ہم دیوبندی ہیں اور بریلوی علم وعقائد سے ہمیں کوئی تعلق نہیں۔ گراس کے باوجود بھی ہے احقر سے بات تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ اس دور کے اندراگر کوئی محقق اور عالم دین ہے۔ تو وہ احمد رضا خان بریلوی ہے کیونکہ میں نے مولانا احمد رضا خان کو جسے ہم آج تک کافر بدعتی اور مشرک کہتے رہے ہیں بہت وسیع انظر اور بلند خیال، علو ہمت، عالم دین صاحب فکر ونظر پایا ہے۔ آپ کے دلائل قرآن وسنت سے متصادم نہیں بلکہ ہم آ ہنگ ہیں۔ لہذا میں آپ کومشورہ دول گا اگر آپ کوکسی مشکل مسلہ جات میں کی قتم کی البحض در پیش ہو، تو آپ بریلی میں جا اگر آپ کوکسی مشکل مسلہ جات میں کسی قتم کی البحض در پیش ہو، تو آپ بریلی میں جا

کرمولانا احدرضا خان صاحب بریلوی سے تحقیق کریں۔

(رساله النور تقانه بهون صفحه 40 شوال المكرّم 1342 هر بحواله طمانچ صفحه 40 سفيد وسياه صفحه 114)

ديوبندى فقيهه العصرمفتى كفايت الله دبلوى

دیوبندی مذہب کے فقہید العصر مفتی کفایت الله دہلوی کہتے ہیں: اس میں کلام نہیں کہ مولا نا احد رضا خان کاعلم بہت وسیع تھا۔

( يَفْت روزه جَوَم نَيْ وبلِّي امام احد رضا نمبر، 2 ديمبر 1988 ء صفحه 6 كالم 4 بحواله مرتاح الفقهاء صفحه 3 )

مفتى اعظم ديوبندمفتى محمد شفيع (آف كراچى)

ديوبند كمفتى اعظم محمد شفيع ديوبندى آف كراجي لكصة بين:

مولوی احد رضا خان صاحب بریلوی کے متعلقین کو کافر کہنا صحیح نہیں ہے۔

(فآدي دارالعلوم ديوبندج 2 صفحه 142 طبع كراچي)

یمی مفتی محمر شفیع اعلیٰ حضرت امام احد رضا بریلوی رضی الله عنه کے مرید صادق اجمل العلما حضرت علامه مفتی محمد اجمل سنبھلی علیه الرحمة کے رساله ''اجمل الارشاد فی

اصل حرف الضاد'' پر تبصرہ کرتے ہوئے انہیں یوں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔

حامداً ومصلیاً اما بعد! احقر نے رسالہ هذا علاوہ مقد مات کے بتا مہا مطالعہ کیا اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ اپنے موضوع میں بے نظیر رسالہ ہے خصوصاً جرف ضاد کی تحقیق بالکل افراط و تقریظ سے پاک ہے اور نہایت بہتر تحقیق ہے مؤلف علامہ نے متقد مین کی رائے کو اختیار فرما کر ان تمام صورتوں میں فساد صلوٰۃ کا تحکم دیا ہے جن میں تغیرفاحش معنیٰ میں ہو جاتا ہے۔ اس بارہ میں احقر کا خیال جعاً للا کابریہ ہے کہ اپنے عمل میں تو متقد مین ہی کے تول کو اختیار کرنا چاہیے۔

كتبه: احقر محمر شفيع غفرله؛ خادم دارلافتاً دارلعلوم ديوبنديو- پي- ( مند ) ( فآدي دارلعلوم ديوبندج2ص 306 )

د بوبندی شیخ النفیرمجد ادریس کا ندهلوی

(۱) د بوینه کریشخ النف مدادی مح ان لسرین های سمتعلق بر بر ای ش

نیازی لکھتے ہیں:

میں نے صحیح بخاری کا درس مشہور دیو بندی عالم شخ الحدیث حضرت مولانا محمہ ادریس کا ندھلوی .... ہے لیا ہے۔ بھی بھی اعلیٰ حضرت (احدرضا بریلوی) کا ذکر آ جاتا تو مولانا (ادریس) کا ندھلوی فرمایا کرتے۔ مولوی صاحب (اور یہ مولوی صاحب ان کا عمیہ کام مولانا احمد رضا خان کی بخشش تو انہی فتو وَں کے سبب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ احمد رضا خان جہیں ہمارے رسول سے اتن حجت تھی کہ استے بڑے بڑے عالموں کو بھی تم نے معاف نہیں کیا۔ تم نے سمجھا، کہ انہوں نے تو ہین رسول کی ہے۔ تو ان پر بھی کفر کا فتو کی لگا دیا۔ جاو اسی ایک عمل پر ہم نے تمہاری بخشش کر دی۔

(اعلى حضرت فاضل بريلوى ايك جمه جهت شخصيت صفحه 7، روزنامه جنگ لا مور 1990-10-03) (۲) کسی نے مولوی محد ادریس کا ندهلوی دیوبندی سے سوال کیا کہ تر مذی میں ایک حدیث آتی ہے۔جس کی روے اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کافر کھے۔ تو اس کا کفرخود کہنے والے پرلوشا ہے۔ بربلوی مکتب فکر والے بہت سے علماء دیو بندکو کافر کہتے ہیں۔ اس حدیث کی رو سے ان کا کفرخود بریلوی پرلوٹا اور وہ کافر ہوئے۔ اس پر مولانا ادریس کاندهلوی نے جواب دیا۔ ترمذی کی حدیث توضیح ہے۔ مگر آپ اس کا مطلب سیجے نہیں سمجھے، حدیث کامفہوم سے کے وہ مسلمان دیدہ و دانستہ کافر کہے۔ تو اس کا کفر کہنے والے پر لوٹے گا۔جن بریلوی علماء نے بعض دیوبندی علماء کو كافركها تو انہوں نے ديدہ دانستہ ايمانہيں كہا۔ بلكہ ان كوغلط فنجى بوكى۔جس كى بناير انہوں نے ایسا کہا۔ انہوں نے منشا تکفیریہ تجویز کیا کہ ان دیوبندی علماء نے آتخضرت صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کی تومین کی ہے اگر چه ان کا بد خیال درست نہیں ..... خود و بدیری علماء کا عقیدہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گتاخی كرنے والا كافر ہے مگر چونكہ جن بريلوى علماء نے بعض ديو بندى علماء كى تكفيراس بنياد لیمی تو ہین رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزعومہ پر ہر بناء غلط فہمی کی ہے اس لیے سیہ كفران (بريلوى) عكفيركرنے والول ير نه لوٹے گا۔ ويسے بھى جم (ديوبندى) جواباً ان

(بریادی) کی تکفیر کاطر یقد اختیار نہیں کرتے۔ (تذکرہ مولانا محدادر لیں کاندھلوی صفحہ 105)

تارئین کرام! ہم نے بہ حوالہ صرف دیو بندی اکابر کے براعلی حضرت فاضل بریلوی اور دوسرے علیاء اہل سنت بریلوی کی عدم تکفیر کی وجہ سے نقل کیا ہے۔ باقی جہال تک مسلمہ تکفیر میں اہلِ سنت کے علیاء کو غلط نہی ہونے اور نعوذ باللہ کسی مسلمان کو کافر کہنے کا مسئلہ ہے بیہ کاندھلوی کی جہالت اور بددیا نتی ہے چند ایک کفریہ عبارات دیو بندی اکابر کی ہم گزشتہ صفحات میں نقل کر چکے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان خالی الذہ ن ہو کر اگر ان عبارات کو پڑھے تو وہ دیو بندی علماء کے حق میں فیصلہ نہیں دے سکتا اور طرف تو بہلوگ رسول کا نمات نور جسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شاہ رفیع میں طرف تو بہلوگ رسول کا نمات نور جسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شاہ رفیع میں گستا خیاں کرتے ہیں۔ دوسری طرف لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔

ان عبارات مذکورہ کا کفریہ و غلط ہونا دلائل قاہرہ سے ثابت ہے اور آج تک کسی دیو بندی مولوی و مناظر میں جرأت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ میدانِ مناظرہ میں آکر اپناایمان ثابت کر سکے پھریہ کس منہ سے ان عبارات کو اسلام قرار دیتے ہیں۔ پیریس منہ سے ت

شرمتم كومگرنهيں آتی

ان عبارات کے متعلق خود یہی ادریس کا ندھلوی صاحب لکھتے ہیں: میں صراط مشتقیم ، براہین قاطعہ ، حفظ الا بینان ، رسالہ الامداد اور مرشیہ محمود الحین نامی کتابوں کے مصنفین اور علمائے دیو بند کا عقیدت مند ہوں لیکن ان کی عبارات میرے دل کو نہیں لگ کی ہیں۔ (ماہنامہ تجلی دیو بنداگست دعمبر 1957ء بحوالہ دیو بندی ندہب صفحہ 574)

ایسے دیگر دیوبندی علماء کے حوالے فقیر کے پاس ریکارڈ میں موجود ہیں غور کیجئے ادریس کا ندھلوی کہتے ہیں۔ یہ عبارات دل کو بھی نہیں لگ سکیں۔ مگر پھر بھی میں ان کا عقیدت مند ہوں گویا ان کا تعلق خدا کے محبوب رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہم کا کلمہ وہم سے نہیں بلکہ ان مولو یوں سے ہی ہے۔حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہلم کا کلمہ پڑھتے ایسی ہے وفائی کون کر سکتا ہے؟ صرف یہی دیوبندی وہابی! اعلی حضرت فاضل پڑھتے ایسی ہے وفائی کون کر سکتا ہے؟ صرف یہی دیوبندی وہابی! اعلی حضرت فاضل

بر بلوی علیہ الرحمہ نے اس متم کی منافقانہ نمائٹی کلمہ گوئی کے متعلق کیا خوب فرمایا ہے۔

ذیاب فی ثیاب لب پہ کلمہ دل میں گتا خی

سلام اسلام ملحد کو کہ تسلیم زبانی ہے

گویا یہ لوگ زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں مگر دل کے کافر ہیں۔ جوان کے
اقرار سے بھی ثابت ہوگیا۔

باقی جہاں تک حدیث کی روشی میں کسی مسلمان کو کافر کہنے کا تعلق ہے۔ تو واضح رہے کہ علمائے اہلِ سنت نے بھی کسی مسلمان کو کافرنہیں کہا۔ بلکہ جوخود رسول کا مُنات سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان رفیع میں تو بین و تنقیص کریں ان کے کفر کی نشان دہی کی ہے جسیا کہ باحوالہ گزر چکا ہے اگر مسلمانوں کو کافر ومشرک کہنا ہی و کیھنا ہے تو دیو بندی اپنے بڑوں کی کتب تقویۃ الایمان، بہتی زیور، فناوی رشید سے اور جواہر القرآن دیکھ لیں اور شرم کریں اور ڈوب مریں۔

وہ قصے اور ہوں گے جن کوئن کر نیند آتی ہے تڑپ اٹھو گے کانپ اٹھو گےئن کر داستان اپنی سسکر سلیمان ندوی

لکھتے ہیں: اس احقر نے مولانا احمد رضا صاحب بریلوی کی چند کتا ہیں دیکھیں تو میری آئیس خیرہ کی خیرہ ہو کر رہ گئیں، جیران تھا کہ واقعی مولانا بریلوی صاحب مرحوم کی ہیں جن کے متعلق کل تک بیسنا تھا کہ وہ صرف اہل بدعت کے ترجمان ہیں اور صرف چند فروع مسائل تک محدود ہیں مگر آج پتہ چلا، کہنیں ہرگر نہیں بیداہل بدعت کے نقیب نہیں بلکہ بیتو عالم اسلام کے اسکالر اور شکا ہکار نظر آتے ہیں۔ جس قدر مولانا مرحوم کی تحریوں میں گہرائی پائی جاتی ہے اس قدر گہرائی تو میرے استاد مکرم جناب مولانا شبل صاحب اور حضرت مولانا شبن ساحب اور حضرت مولانا شبن الشفیر علامہ شبیر احمد عثانی کی مولانا محمود الحسن صاحب و بوبندی اور حضرت مولانا شبخ النفیر علامہ شبیر احمد عثانی کی مولانا محمود الحسن صاحب و بوبندی اور حضرت مولانا شبخ النفیر علامہ شبیر احمد عثانی کی مولانا محمود الحسن کے اندر ہے۔

(ما بنامه مدوه اكست 1931 وصفحه 17 بحواله طماني ص 35,36 سفيد وسياه صفحه 112)

شبلی نعمانی دیوبندی:

مولوی شبلی نعمانی و یو بندی لکھتے ہیں:

مولوی احمد رضاخان صاحب بریلوی جوایئے عقائد میں سخت ہی متشدد ہیں مگر اس کے باوجود مولانا صاحب کاعلمی شجر اس قدر بلند درجہ کا ہے کہ اس دور کے تمام عالم دین اس مولوی احمد رضاخان صاحب کے سامنے پر کاہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔اس احقر نے بھی آپ کی متعدد کتابیں دیکھیں ہیں۔

(رساله ندوه اكتوبر 1914ء صفحہ 17 بحوالہ طمانچ صفحہ 34)

ابوالحن على ندوى:

مولوی ابوالحن ندوی دیوبندی لکھتے ہیں:

فقہ حنفی اور اس کی جزئیات پر جوان (فاضل و محدث بریلوی) کوعبور حاصل تھا۔ اس زمانہ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ (نزہت الخواطر ج 8 صفحہ 41 طبع حیدر آباد)

عبدالحی رائے بریلوی:

عبدالحي لكھتے ہيں۔

(محدث بریلوی نے) علوم پر مہارت حاصل کر لی اور بہت سے فنون بالخصوص فقہ واصول میں اپنے ہم عصر علاء پر فائق ہو گئے۔ (نزہۃ الخواطر ج8 صفحہ 38) معرب

معين الدين ندوي

الكون بين:

مولانا احمد رضا خان مرحوم صاحب علم ونظر مصنفین میں سے تھے۔ دینی علوم خصوصاً فقہ و حدیث پر ان کی نظر وسیع اور گہری تھی مولانا نے جس دفت نظر اور تحقیق کے ساتھ علماء کے استفسارات کے جوابات تحریر فرمائے ہیں اس سے ان کی جامعیت علمی بصیرت قرآنی استحضار ذہانت اور طباعی کا پورا پورا اندازہ ہوتا ہے ان کے عالمانہ محققانہ فناوئ مخالف وموافق ہر طبقہ کے مطالعہ کے لائق ہیں۔

(ما ہنامہ معارف اعظم گڑھ تمبر 1949ء بحوالہ سفیدو سیاہ ص 115,114)

عبرالماجدوريا آبادى:

دیوبندی کیم الامت اشرف علی تھانوی کے خلیفہ مولوی عبدالما جددریا آبادی نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ کے خلیفہ مولا ناعبدالعلیم میر شھی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ اور یوں کہا کہ انصاف کی عدالت کا فیصلہ ہیہ ہے ۔۔۔۔۔ مولا نا عبدالعلیم میر شمی مرحوم ومغفور نے اس گروہ (بریلوی) کے ایک فرد ہو کر بیش بہا تبلیغی خدمات انجام ویں۔

(مفت روزه صدق جديد كلفنوُ 25 ، ايريل 1956 ء بحواله سوئے منزل راولپنڈی اپریل 1982ء 57)

سعيداحداكبرآبادي:

ديوبندي مشهور عالم سعيد احمد اكبرآ بادي لكصة بين:

مولانا احدرضا صاحب بریلوی ..... ایک زبردست صلاحیت کے مالک تھے ان کی عبقریب کالوما پورے ملک نے مانا۔

(ما منامد بربان دبلي ايريل 1974ء بحواله المام احدرضا اوررة بدعات ومنكرات صفحه 34)

زكريا شاه بنورى:

دیوبندی مولوی محمہ یوسف بنوری آف کراچی کے والد زکریا شاہ بنوری ویوبندی نے کہا اگراللہ تعالی ہندوستان "س (مولانا) احمہ رضا بریلوی کو پیدا نہ فرما تا تو ہندوستان میں حفیت ختم ہو جاتی۔

(بحوالہ سفید و سیاہ صفحہ 116)

حسين على وال جهجر وي:

دیوبندی مذہب کے شخ القرآن غلام اللہ خان، دیوبندی محدث سرفراز گکھڑوی کے استاد اور دیوبندی قطب رشید احمد گنگوہی کے شاگر دمولوی حسین علی نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے بیر بلی والا (احمدرضا) پڑھا لکھا تھا علم والا تھا۔

(ما منامه الفرقان لكھنۇستمبر 1987ء صفحہ 73)

غلام رسول مهر:

مشهور متعصب وبالي مؤرخ مولوى غلام رسول مهر لكهت بين:

احتیاط کے باوجود نعت کو کمال تک پہنچانا واقعی اعلیٰ حضرت (بریلوی) کا کمال (1857ء کے جاہر صفحہ 211)

ماهرالقادري:

جماعت اسلامی (مودودی گروپ) کے مشہور شاعر ماہر القادری لکھتے ہیں:

مولانا احدرضا خان بریلوی مرحوم دین علوم کے جامع تھے دین علم وفضل کے ساتھ شیوہ بیان شاعر بھی تھے۔ اور ان کو بیسعادت حاصل ہوئی کہ مجازی راہ بخن سے ہٹ کرصرف نعت رسول کو اپنے افکار کا موضوع بنایا۔ مولانا احد رضا خان کے چھوٹے بھائی مولانا آن رضا خان بہت بڑے خوش گوشاعر تھے اور مرزا داغ سے نبیت تلمذ مطلع مصے مولانا احدرضا خان کی نعتیہ غزل کا بیم طلع

وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں جب استاد مرزا داغ کو حسن ہریلوی نے سایا تو داغ نے بہت تعریف کی اور فرمایا کہ مولوی ہو کرا چھ شعر کہتا ہے۔

فرمایا کہ مولوی ہو کرا چھ شعر کہتا ہے۔

(ماہنامہ فاران کرا پی عبر 1973ء)

ایک اور شارے میں لکھتے ہیں:

مولانا احدرضا خان بریلوی نے قرآن کا سلیس روال ترجمہ کیا ہے۔
.... مولانا صاحب نے ترجمہ میں بڑی نازک احتیاط برتی ہے .... مولانا صاحب کا ترجمہ خاصا اچھا ہے .... ترجمہ میں اردو زبان کے احترام پیندانہ اسلوب قائم رہے۔
قائم رہے۔

عظيم الحق قاسمي:

عظيم الحق قاسمي فاضل ديوبند لكصة بين:

ہوسکتا ہے کہ آپ کو اس بات کا علم ہو کہ (مدرمہ) دیوبند میں اعلیٰ حضرت یا ان سے تعلق رکھنے والے رسائل و کتب نہیں پہنچتے، نہ ہی وہاں طلبہ کو اجازت ہوتی ہے۔ بلکہ دیکھنا جرم سے کم نہیں۔ میں بھی وہیں (دارالعلوم دیوبند) کا فارغ التحصیل ہوں، وہاں سے جھے کو بریلویوں سے نفرت ان کی کتابوں سے عداوت دل میں پرورش یائی،

احسن نانوتوى:

دیویندی مولوی احسن نانوتوی نے مولانا تقی علی خان (والدگرای اعلیٰ حضرت فاض بریلوی) کوعیدگاہ بریلی سے پیغام بھجوایا کہ میں نماز پڑھنے کے لئے آیا ہوں پڑھانا نہیں چاہتا۔ آپ تشریف لاسیئے جسے چاہے امام کر لیجئے۔ میں اس کی اقتداء میں نماز پڑھوں گا۔

رمولۃ ناوس کا۔

نوٹ:۔ اس کتاب پرمشہور دیو بندی اکابر کی تصدیقات موجود ہیں۔جن میں مفتی محمد شخص اس کتاب پرمشہور دیو بندی شامل ہیں۔

ابوالكلام آزاد:

وہابیہ دیوبندیہ کے مذہب کے امام ابوالکلام آزاد نے کہا۔ مولانا احد رضا خان ایک سیچ عاشق رسول گزرے ہیں، میں تو بیسوچ بھی نہیں سکتا کہ ان سے تو ہین نبوت ہو۔ (بحوالہ امام احدرضا ارباب علم ودانش کی نظر میں صفحہ 96)

فخر الدين مرادة بادى:

مولوی فخر الدین مراد آبادی دیوبندی نے کبا، که:

مولانا احمد رضاخان سے ہماری مخالفت اپنی جگہ تھی مگر ہمیں ان کی خدمت پر براناز ہے۔ غیر مسلموں سے ہم آج تک بڑے فخر کے ساتھ سے کہہ سکتے تھے کہ دنیا جر کے علوم اگر کی ایک ذات ہو سکتے ہیں۔ تو وہ مسلمان ہی کی ذات ہو سکتی ہے۔ د کیے لومسلمانوں ہی میں مولوی احمد رضاخان کی الیی شخصیت آج بھی موجود ہے جو دنیا بھر کے علوم میں بیساں مہارت رکھتی ہے ہائے افسوس کہ آج آن آن کے دم کے ساتھ ہمارا بھڑ بھی رخصت ہو گیا۔

(بحوالہ سفیدو سیاہ صفحہ کا اسلامی میں بیساں مہارت رکھتی ہے ہائے افسوس کہ آج آن ان کے دم کے ساتھ ہمارا بیر بھی رخصت ہو گیا۔

عبدالباقي د يوبندي:

صوبہ بلوچتان کے دیوبندی مذہب کے مشہور عالم مولوی عبدالباقی جناب پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد صاحب کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں:

واقعی اعلیٰ حضرت مفتی صاحب قبلہ ای منصب کے مالک ہیں۔ گر بعض عاسدوں نے آپ کے حکیہ اور علمی تبحر طاق نسیان میں رکھ کر آپ کے بارے میں غلط اوہام پھیلا دیا ہے جس کو نا آشناقتم کے لوگ من کرصیدو حتی کی طرح متنفز ہو جاتے ہیں اور ایک مجاہد عالم دین مجدد وقت ہستی کے بارے میں گتا خیاں کرنے لگ جاتے ہیں حالانکہ علیت میں وہ ایسے بزرگوں کے عشر عشیر بھی نہیں ہوں گے۔

(فاضل بريلوي علاء حجاز كي نظر مين صفحه 17)

عطاء الله شاه بخاري:

تحریک ختم نبوت کے دوران قاسم باغ ملتان کے ایک جلسہ میں دیو بندی امیر شریعت عطاء اللہ شاہ بخاری نے کہا ، کہ:

بھائی بات یہ ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب قادری کا دماغ عشقِ رسول سے معطر تھا اور اس قدر غیور آ دمی تھے کہ ذرہ برابر بھی تو بین الوہیت و رسالت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے لیس جب انہول نے ہمارے علماء دیو بندکی کتابیں ویکھیں تو ان کی نگاہ علماء دیو بندکی بعض الی عبارات پر پڑی کہ جن میں سے انہیں تو بین رسول ان کی نگاہ علماء دیو بندگی بعض الی عبارات پر پڑی کہ جن میں سے انہیں تو بین رسول

کی بوآئی، اب انہوں نے محض عشقِ رسول کی بناء پر ہمارے ان دیو بندی علماء کو کافر کہد دیا اور وہ یقینا اس میں حق بجانب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمتیں ہوں آپ بھی سب مل کر کہیں، مولانا احمد رضا خان رحمتہ اللہ علیہ سامعین سے کئی مرتبہ رحمتہ اللہ علیہ کے دعائد الفاظ کہلوائے۔

(ما ہنامہ جناب عرض رحیم یارخان غزالی دورال نمبر جلد نمبر 1 شارہ 10، 1990ء،ص 46-245)

محرشريف كشميرى:

خیر المدارس ماتان کے صدر مدرس و بو بندی شیخ المعقولات مولوی محمد شریف کشمیری نے مفتی غلام سرور قادری کو ایک مباحثہ میں مخاطب کر کے کہا کہ:

تمہارے بریلوبوں کے بس ایک عالم ہوئے ہیں اور وہ مولانا احمد رضا خان، ان جیسا عالم میں نے بریلوبوں میں نہ دیکھا ہے اور نہ سنا ہے وہ اپنی مثال آپ تھا اس کی تحقیقات علماء کو دنگ کر دیتی ہیں۔ (الثاہ احمد رضا بریلوی ص 82 طبع مکتبہ فرید ہے ساہوال)

مفتی محمود د لوبندی:

جمعیت علماء اسلام کے بڑے مشہور دیوبندی عالم مفتی محمود نے کہا کہ میں اپنے عقیدت مندوں پر واضح کرنا جا ہتا ہوں کہ اگر انہوں نے ہریلوی حضرات کے خلاف کوئی تقریریا ہنگامہ کیا تو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں رہے گا اور میر نے زویک ایسا کرنے والا نظام مصطفے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہوگا۔

(روزنامة نتاب مان مارچ 1979ء)

ایک صاحب دیوبندی مزید لکھتے ہیں:

لائق صد اخترام اساتذہ (دیوبندی) میں سے کسی نے بھی تو دوران اسباق بریلوی کمتب فکر سے نفرت کا ظہار نہیں کیا۔ مفتی (محود) صاحب نے فرمایا میرے اکابرین نے اس (بریلوی) فرقہ برکوئی فتو کی فسق کے علاوہ کا نہیں دیا میرا بھی یہی خیال سے۔

بانى تبليغى جماعت محمد الياس:

تبلیغی جماعت کے بانی مولوی الیاس کے متعلق محمہ عارف رضوی لکھتے ہیں:

کرا چی میں ایک عالم دین نے جن کا تعلق مسلک دیوبند سے تھا۔ فرمایا تھا،
کہ تبلیغی جماعت کے بانی مولانا محمہ الیاس صاحب فرماتے تھے۔ اگر کسی کو محبت رسول
کے بھنی ہوتو مولانا (احدرضا) ہریلوی سے سکھے۔

( بحواله امام احمد رضا فاضل بريلوي اور ترك موالات صفحه 100 )

حافظ بشراحمه غازی آبادی:

لکھتے ہیں ایک عام غلط نہی ہیہ ہے کہ حضرت فاضل بریلوی نے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں شریعت کی احتیاط کو محوظ نہیں رکھا، یہ سراسر غلط نہی ہے جس کا حقائق سے دور کا بھی تعلق نہیں ہم اس غلط نہی کی صحت کے لئے آپ کی ایک نعت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں۔

سرور کہوں کہ مالک ومولا کہوں تخفی باغ خلیل کا گلِ زیبا کیوں تخفی

بعد از خدا بزرگ تولی قصہ مختفر کی کیسی قصیح و بلیغ تائید ہے جتنی بار پڑھیے کہ 'خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے' دل ایمانی کیفیت سے سرشار ہوتا چلا جائے گا۔ (ماہنامہ مرفات لاہور، اپریل 1970ء صفحہ 31-30)

عبدالقدوس ماشمی د يوبندي:

سید الطاف علی کی روایت کے مطابق مولوی عبدالقدوس ہاشی دیوبندی نے کہا کہ قرآن پاک کا سب سے بہتر ترجمہ مولانا احد رضا خان کا ہے جو لفظ انہوں نے ایک جگہ رکھ دیا ہے اس سے بہتر لفظ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔

(خيابان رضاصفي 121، طبع لا بور.)

الوالاعلى مودودي:

جماعت اسلامی کے بای مولوی مودودی لکھتے ہیں۔

مولا نا احد رضا خان صاحب کے علم وضل کا میرے دل میں بڑا احترام ہے فی الواقع وہ علوم دینی پر بڑی نظر رکھتے تھے۔ اور ان کی فضیلت کا اعتراف ان لوگوں کو بھی ہے جوان سے اختلاف رکھتے ہیں۔ نزاعی مباحث کی وجہ سے جوتلخیاں پیدا ہوئیں۔ وہی دراصل ان کے علمی کمالات اور دینی خدمات پر پردہ ڈالنے کی موجب ہوئیں۔ (فت دورہ شہاب 25 نومبر 1962ء بحوالہ سفید وسیاہ صفحہ 112)

ملك غلام على:

مودودی جماعت کے ذمہ دار فرد اور خود مودودی کے مشیرجسٹس ملک غلام علی

لكون بال

حقیقت یہ ہے کہ مولا نا احمد رضاخان صاحب کے بارے میں اب تک ہم لوگ بخت علط فہمی میں مبتلا رہے ہیں۔ ان کی بعض تصانیف اور فناوی کے مطالعہ کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ جوعلمی گہرائی میں نے ان کے بیمال پائی وہ بہت کم علماء میں پائی جاتی ہے اور عشق خدا اور رسول تو ان کی سطر سطرسے چھوٹا پڑتا ہے۔

(ارمغان حرم لكهنؤ صفحه 14 بحواله سفيد وسياه صفحه 114)

خیل العلماء مولا ناخلیل اشرف صاحب علید الرحمة نے یہی عبارت مودودی کا فول میں لکھی ہے۔ (ہفت روزہ شہاب 25 نومبر 1962ء بحوالہ طمانچے صفحہ 42)

منظور الحق:

جماعت اسلامی کے مشہور صحافی منظور الحق لکھتے ہیں:

جب ہم امام موصوف (فاضل بریلوی) کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہونا ہے کہ میشخص اپنی علمی فضیلت اور عبقریت کی وجہ سے دوسرے علماء بر اکیلا ہی بھاری ہے۔ (ماہنامہ جاز جدیدئی دبلی جنوری 1989ء صفحہ 54 بحوالہ سفید و سیاہ سفحہ 117)

جغفرشاه تعلواري

لكهيت بين جناب فاضل بريلوي علوم اسلامية تفيير حديث وفقه برعبور ركهت

تصفطق فليفي اور رياضي مين بهي كمال حاصل تها\_

عثق رسول کے ساتھ ادب رسول میں اتنے سرشار سے کہ ذرا بھی بے ادبی کی برداشت نہ تھی، کی بے ادبی کی معقول توجیہہ اور تاویل نہ ملتی، تو کسی اور رعایت کا خیال کے بغیر اور کسی بڑی سے بڑی شخصیت کی برواہ کے بغیر دھڑ لے سے فتو کی لگا دیے۔

انہیں کپ رسول (صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم) میں اتنی زیادہ فسط ایت حاصل تھی کہ غلوکا پیدا ہو جانا بعید نہ تھا۔ تقاضائے ادب نے انہیں بڑا احساس بنا دیا تھا اور اس احساس میں جب خاصی بڑا کت پیدا ہوجائے تو مزاج میں سخت گیری کا پہلو بھی نمایاں ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ،اگر بعض بے ادبانہ کلمات کو جوش تو خید پرمحمول کیا جاسکتا ہے تو تعفیر کو بھی محبت وادب کا تقاضا قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس لیے فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان رحمتہ اللہ علیہ کو بیس اس معاطح میں معذور سمجھتا ہوں لیکن یہ حق صرف اس کے لئے مخصوص جانتا ہوں جو فاضل موصوف (محدث بریلوی) کی طرح فنافی الحب کے لئے مخصوص جانتا ہوں جو فاضل موصوف (محدث بریلوی) کی طرح فنافی الحب والا دب ہو۔

مفتى انتظام اللهشهاني:

لکھتے ہیں حضرت مولانا احد رضا خان مرحوم اس عبد کے چوٹی کے عالم شے۔ جزئیات فقہ میں بدطولی حاصل تھا ۔۔۔ ترجمہ کلام مجید (کنزالا بیان) اور فقاوی رضویہ وغیرہ کا مطالعہ کر چکا ہوں، مولانا کا نعتیہ کلام پُر اثر ہے۔ میرے دوست ڈاکٹر سراج الحق پی آج ڈی تو مولانا کے کلام کے گرویدہ تھے اور مولانا کو عاشق رسول سے خطاب کرتے ہیں۔ مولانا کو دیٹی معلومات پر گہری نظرتھی۔

(مقالات يوم رضاج2 صفحه 70 طبع لا مور)

عامرعثانی د بوبندی:

ماہنامہ بخل دیو بند کے ایڈیٹر عامر عثانی لکھتے ہیں۔

مولانا احدرضا خان این دور کے برے عالم دین اور مدبر تھے۔ گوانہوں

نے علی نے ویو بند کی تکفیر کی مگر اس کے باوجود بھی ان کی علمیت اور تد ہر وافادیت بہت بڑی ہے .... جو بات ان کی تحریروں میں پائی جاتی ہے وہ بہت ہی کم لوگوں میں ہے کیونکہ ان کی تحریریں علمی وفکری صلاحیتوں سے معمور نظر آتی ہیں۔

(ما بهنامه بادى ديو بند صفحه 17 محرم الحرام 1360 ه بحواله طمانچه صفحه 41)

حاد الله باليجوى ديوبندي:

المنتاجين:

ان (بریلویوں) کی برائی میری مجلس میں ہرگز نہ کرو وہ حب رسول ہی کی وجہ سے ہمارے (دیوبندیوں کے) متعلق غلط فہیوں کا شکار ہیں۔

(مفت روزه خدام الدين لا مور 11 منى 1962ء)

### خير المدارس ملتان:

سوال: کیا فرماتے ہیں علائے اہلِ سنت والجماعت دریں امر کہ مسائل متنازعہ فیہا ماہین الدیوبندید و بریلوی بیں علائے اہلِ سنت والجماعت دریں امر کہ مسائل متنازعہ فیہا ماہین الدیوبندید و بریلوی اور الن کے ہم عقیدہ لوگوں کو کافر کہنا صحح ہے یا نہیں؟ اگر صحح نہیں تو پھر ایک جماعت کثیرہ علاء کی جو کہ اپنے آپ کو علائے دیوبند کی طرف منسوب کرتی ہے اور اپنی تحریر و تقریر میں اس امر کی تشریح کرتی ہے کہ ایسے عقیدہ و الوں کو عقیدہ پر مطلع ہونے کے باوجود کافر نہ کہے، انہیں بھی ایسا ہی کافر کہتی ہے کیا علاء دیوبند اس امر میں منفق ہیں یا نہیں الح

الجواب: جولوگ اہل بدعت (بریلوی) (برعم دیوبندی) کو کافر کہتے ہیں، یہ ان کا ذاتی مسلک ہے۔ تکفیر مبتدعہ (بریلویہ) کو علاء دیوبند کی طرف منسوب کرنا۔ بہتان صرح ہے۔ حضرات علاء دیوبعد کا مسلک ان کی تصنیفات اور رسائل ہے واضح ہے۔ انہوں نے ہمیشہ مسائل تکفیر مسلم کے بارہ میں کافی احتیاط سے کام لیا ہے۔ مرزائیت اور روافض کے علاوہ اہل بدعت (بریلوی) (برعم دیوبندی) کو انہوں نے کافرنہیں کہا۔ روافض کے علاوہ اہل بدعت (بریلوی) (برعم دیوبندی) کو انہوں نے کافرنہیں کہا۔ (خیرالفتادی ج 148 طبع متان)

مفتى اعظم ديوبندمفتى عزيز الرحمان:

سوال: احدرضا خان بریلوی کے معتقد سے کی اہلِ سنت حقی کو اپنی اڑکی کا نکاح کرنا جائزے یائیں؟

الجواب: نكاح تو موجاوے كاكم آخروه بھى مسلمان ہے۔الخ ( فنَّاوِيُّ دارالعلوم ويوبندج 7 صفحه 157 طبع مانان )

منظور احمر نعمالي:

مشهور د بوبندي مناظر اعظم مولوي منظور نعماني كہتے ہيں:

میں ان کی کتابیں ویکھنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ وہ بے علم نہیں تھے 一声をいうとな (بريلوي فتنه كانياروپ صفحه 16 طبع لامور)

ابوالا وصاف روى د يوبندى:

مولوی ابوالا وصاف روی و یوبندی نے حضور اعلی حضرت فاضل بریلوی کے خلاف بکواسات و مفوات کا مجموعہ کتاب "ویوبندسے بریلی تک" لکھی ہے۔ مگرخداکی قدرت دیکھنے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو خدا و رسول اور خصوصاً صحابہ کرام کا گتاخ نابت کرنے کی کوشش ناکام کی ہے مگر پھر بھی لکھنے پر مجبور ہے:

حضرات اکابر دیوبند فاضل بریلوی کی تکفیرنہیں فرماتے تھے۔

(دیوبندے بریلی تک صفحہ 102 طبع لاہور) ہم نے مانا فاصل بریلی کو ان عرب علماء سے بھی اجازت وسند شاید مل گئی ہو۔ (دیوبند سے بریلی تک سفحہ 113)

مولوي محمد فاصل:

مولوی محمد فاصل برعم خود اور اپنی مولوی فاصل کی حیثیت کے مطابق پاگل بے نے بھی حضور سیدی اعلیٰ حضرت فاصل بریلوی کے خلاف بکواسات اور جھوٹ کا پینده کتاب "پاگلوں کی کہانی" کھی ہے۔ اس میں حضور سیدی اعلیٰ حضرت علیه الرحمة کے والد گرامی مولا ناتقی علی خان علیہ الرحمة کے متعلق لکھنے پرمجبور ہے۔

مجدد بدعات (برعم مولوی پاگل) کے والد ماجد مولا نامحم تقی علی صاحب قدل سره بہت بوے برزگ اور صاحب تصانیف کشرہ ہیں۔ بوے صحیح العقیدہ بزرگوں میں شار کے حاتے ہیں۔

کے حاتے ہیں۔

(یاگلوں کی کہانی صفحہ 67 طبع الدور)

الفضل ماشهدت به الاعداء

آج کل دیوبندی حضور اعلی حضرت علیہ الرحمة کے والدگرامی مولانا تقی علی کے مبارک نام سے اعلی حضرت اور آپ کے والدین کونعود بالندشیعہ نابت کرنے کی ناکام و ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ مشہور دیوبندی مولوی ڈاکٹر خالدمحمود وغیرہ نے مطالعہ بر بلویت اور دوسری کتابوں میں پیشور برپا کررکھا ہے کہ تقی علی نام شیعہ والا ہے۔ لہذا وہ شیعہ تھے۔ مگراب تو ان کے ایک بڑے نے اعلی حضرت کے والدگرامی کی عظمت کو مشیعہ تھے۔ مگراب تو ان کے ایک بڑے نے اعلی حضرت کے والدگرامی کی عظمت کو تعریف کی ہے۔ سام کر لیا ہے۔ بناؤ کہ کیا تمہارے بڑے نے ایک شیعہ کی تعریف کی ہے۔ ویوبندیوں کوڈوب مرنا جا ہے۔

الجما ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں او آپ اپنے دام میں صیاد آگیا

ديوبندكا ادارة تحقيق كتاب وسنت سالكوك:

کی طرف ہے کتاب شائع ہوئی ہے جس میں واضح لکھا ہے''اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ''۔

(ندائے حق صلحہ 4)

ایک آیت کریم کا ترجم قال کرتے ہوئے لکھا ہے:

''خان صاحب بریلوی نے حق وصدافت پر بنی بیر جمه فرمایا''

(نداع حق صفحه 197 بحواله ما بنامه رضاع مصطف كوجر انوالداكتوبر 6 198ء)

وباني ترجمان مفت روزه الاعتصام لا مور:

میں لکھا ہے:

فاضل پریلوی نے ترجمہ اور ترجمانی کی درمیانی راہ انتیار کی اوران کی تمام تر

توجہ اس امر پر رہی کہ قرآن مجید کے ان بعض الفاظ جوع بی اور اردو زبان میں مختلف مفہوم رکھتے ہیں کا ایبا ترجمہ کیا جائے کہ غیر مسلم ان پر جو اعتراض کرتے ہیں اس کی نوبت ہی نہ آئے بلاشبہ بعض الفاظ کے ترجمہ کی حد تک وہ (فاضل بریلوی) کا میاب بھی رہے۔ (ہفت روزہ الاعتمام لاہور 22 متبر 1989ء بحوالہ رضائے مصطفے دبمبر 1989ء)

ابوسليمان ادر ابوالكلام آزاد:

ابوسليمان شاجهان بوري لكهي بين:

مولانا (احمد رضابریاوی) مرحوم بڑے ذبین اور الطباع تھ فکر وعقائد میں ایک مخصوص رنگ کے عالم تھے اور زندگی کے روایتی طریقے کو پند کرتے تھے۔عوام میں آپ کے عقائد کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ حتی کہ آپ کی نبیت سے بریلوی اور برلہ بت کے الفاظ ایک طبقہ خیال اور مسلک خاص کے لئے عام طور پر استعمال کیے جانے گے۔ مولانا بریلوی ایک اچھے نعت کو تھے۔ سیرت نبوی سیرت اصحاب واہل جانے گے۔ مولانا بریلوی ایک اچھے نعت کو تھے۔ سیرت نبوی سیرت اصحاب واہل بیت تذکار اولیائے کرام تفییر حدیث فقہ نیز مسائل نزاعیہ وغیرہ میں آپ کی تقنیفات و بیت تذکار اولیائے کرام تفییر حدیث فقہ نیز مسائل نزاعیہ وغیرہ میں آپ کی تقنیفات و بیت بین۔

مولانا آزاد (ابواا کام آزاد) اور مولانا احمد رضاخال میں کسی قتم کے ذاتی یاعلی العلقات نہ تھے لیکن مولانا آزاد بایں ہمہ (مولانا احمد رضاخان کے ان کے والد مولانا فیر الدین سے تعلقات تھے) بے حد احترام کرتے تھے۔

(مکاتیب ابوالکلام آزاد صفحہ 313)

کوثر نیازی دیوبندی:

لكھتے ہيں:

بریلی میں ایک شخص پیدا ہوا جو نعت گوئی کا امام تھا اور احمد رضا خان بریلوی
اس کا نام تھا ان ہے ممکن ہے بعض پہلوؤں میں لوگوں کو اختلاف ہو۔عقیدوں میں
اختلاف ہو۔لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عشق رسول ان کی نعتوں میں کوٹ کوٹ کر
جمرا ہے (کوڑ نیازی بحوالہ تقریب اشاعت ارمغان نعت کراچی صفحہ 29، 1975ء)

مزيد لكصة بين

بریلوی متب فکر کے امام مولانا احمد رضا خان بریلوی بھی بڑے اچھے واعظ تھے۔ تھے ان کی امتیازی خصوصیت ان کاعشق رسول ہے جس میں سرتا پا ڈو بے ہوئے تھے۔ چنا نچے ان کا نعتیہ کلام بھی سوڑ و گداز کی کیفیتوں کا آئینہ دار ہے اور مذہبی تقریبات میں بڑے ذوق وشوق اور احترام سے پڑھا جاتا ہے۔

(اندازیان ص 90-89)
د یو بندی مولوی کوٹر نیازی نے اعلیٰ حضرت فاضل پریلوی کے متعلق ایک

دیوبندی مولوی کوشر نیازی نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے متعلق ایک تفصیلی مضمون قلمبند کیا ہے جوروز نامہ جنگ لا ہور میں شائع ہوا۔

وبالي ترجمان مفت روزه الاسلام لا مور:

المحتاب:

ہمیں ان (فاض بریلوی) کی ذہانت و فطانت سے انکارنہیں ہے ہم نیے بھی تشکیم کرتے ہیں کہ وہ بالکل اوائل عمر میں ہی علوم درسیہ سے فارغ التحصیل ہو کر مند درس و افتاد کی زینت بن گئے تھے۔

(مفت روزه الاسلام لا مور 23 جنوري 1976ء بحوالدرضائي مصطفى ايريل 1976ء)

وباني تزجمان مفت روزه الاعتصام لامور

الماع:

بریلوی کا ذبیحه طلال ہے کیونکہ وہ اہل قبلہ مسلمان ہے۔

(مفت روزه الاعتصام لا مور 20 نومبر 1959ء بحوالة رضائ مصطفى فروري 1976ء)

مفت روزه خدام الدين لا مور:

د یوبندی ترجمان لکھتا ہے: ۱

فآوي رضويدازمولانا امام احد رضاخان بريلوي.

(بغت روزه خدام الدين لا بور أم تتمبر 1962ء بحواله رضائے مصطفے 1976ء)

ومالي ترجمان المنبرلائل بور:

للحتائ

مولا نا احمد رضاً خان صاحب بریلوی کے ترجمہ (قرآن ، کنزالایمان) کو اعلیٰ

مقام حاصل ہے۔ (المنبرلال پور 6 صفر المظفر 1386 ھ جوالدرضائے مصطفے فرور 1976،) محمد مثین خالد:

د یوبندی مذہب کی تنظیم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے محمد متین خالد لکھتے ہیں: اعلیٰ حضرت امام احد رضا خان بریلوی مقتدر علماء روزگار سے تھے۔ مختلف موضوعات پران کی تقریباً ایک ہزار کے قریب تصانیف بیش بہاعلمی ورثے کی حیثیت ر کھتی ہیں۔ بالخصوص فناوی رضویہ موجودہ دور کا علمی شاہکار ہے۔ اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی عشقِ رسول صلی الله تعالی علیه وآله اللم سے عبارت تھی۔عشق رسول کی لازوال دولت نے ہی ان کی نعتیہ شاعری کوفکر وفن کی بلندیوں پر پہنچایا ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی شرک و بدعت کے طلاف شمشیر بے نیام تھے ایک سازش کے تحت ان کی اصل تعلیمات کو قفل لگا کرعوام الناس سے ہمیشہ کے لئے چھپا دیا گیا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ جب بھی ان کی اصل تعلیمات کو بیان کیا جاتا ہے تو آ دمی ششدررہ جاتا ہے کہ کیا واقعی یہ اعلی حفرت کا فرمان ہے اس لحاظ سے مولانا احمد رضا خان بریلوی کی شنست بے حدمظلوم ہے بااثر سومناتی علما وسواور ابن الوقت میں کے اعلی حضرت کے كد سے يراني دان افراض اور دنياوى مفادات كى بندوق ركه كر بدعات كى ايمان فکن گولیاں چلاتے رہتے ہیں اور پھر زہر ملے پراپیکنٹرے کے ذریعے اس کا الزام اعلیٰ حضرت پرتھوپ دیا جا تا ہے۔

(عاشق مصطفي صلى الله تعالى عليه وآليه وسلم امام احمد رضا اور حدائق بخشش صفحه 716)

ما بهنامه معارف اعظم گره:

### مفتى ابوالبركات:

وہابیہ کے احسان اللی ظہیر وغیرہ کے استاد مولوی ابوالبر کات احمد لکھتے ہیں: بریلوی کا ذبیحہ حلال ہے کیونکہ وہ اہل قبلہ مسلمان ہیں۔

( فَأُونُ بِرِ كَانْيَ صِنْحَهِ 178 طَبِع كُوجِرانُوالِهِ )

ابل حديث سومدره:

نماز باجماعت (بریلوی کی اقتراء میں) اوا کر لیٹی جاہیے، بیدلوگ اہل اسلام سے بین، رشتہ ناطہ میں کوئی حرج نہیں ۔ (اہل حدیث سوہرہ جلد 15 شارہ 20 بحوالہ فتاوی علائے حدیث/ 25 صغہ 243 طبع لا ہور)

ثناء الله امرتسري:

وہابیہ کے شخ الاسلام شاء اللہ امرتسری لکھتے ہیں۔ مولانا احدرضا بریلوی مرحوم مجدد مان کا حاضرہ۔

( فناوى ثنائيه المح 1 صفحه 64-263 طبع لا مور )

وبإبيه ك شيخ الاسلام ثناء الله امرتسرى مزيد لكهت بين:

امرتسر میں سال پہلے قریباً سب مسلمان ای خیال کے تھے۔جن کو آج کل بریلوی حفی خیال کیا جاتا ہے۔ (شع تو حید صفحہ 53 طبع لا ہور صفحہ 40 طبع امرتسر وسر گودھا) نوٹ: اب بعد کے ایڈیشنوں سے مذکورہ عبارت نکال دی گئی ہے۔ ویکھئے۔ مکتبہ قد وسیہ لا ہور اور اہلحدیث ٹرسٹ کراچی کی شائع کردہ شمع تو ھید۔

ما منامة عليم القرآن راولپندى:

د یوبندی شخ القرآن غلام الله خانِ کی زیرسر پرسی شائع ہونے والا دیو بندی ترجمان لکھتا ہے:

(دیگر مترجمین کا نام لینے کے بعد مولانا احمد رضا خان بریلوی کے ) قر آن کے ترجے کو اغلیٰ مقام حاصل ہے۔ (ماہنام تعلیم القر آن راولینڈی جون 1964ء صفحہ 24) مولوي محريسين ديوبندي/حافظ حبيب الله دروي:

د یو بندی مولوی محمد حسین نیلوی اور مولوی محمد امیر بندیالوی کے تربیت یافتہ

مولوي محريلين آف راوليندي لكصة بن:

محقق العصر جناب اعلى حضرت احمد رضا خان صاحب بريلي كا فتوى كيا ڈاکٹری اوویات کا استعال کرنا جائز ہے؟

الجواب: انگریزی دوائی استعال کرنا حرام ہے۔ (ملفوظات) بتائے متقی پر بیز گار صوفیا الرهر كني؟ اعلىٰ حفرت كتنة تقوىٰ يرفتوىٰ دية تقد الصفية (عدائة والصفية 20)

دیوبندی حافظ حبیب الله ڈیروی جو نہایت متعصب و معاند ہیں نے بھی

حضور اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت ہی تشکیم کیا ہے۔ مذکورہ بالا عبارت پر تبصرہ کرتے الوع للصح بال:

اس جابل کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا فتویٰ مطلق انگریزی دواؤں کے متعلق نہیں بلکہ رقیق دواؤں کے بارے میں ہے۔ (قبرحق ج1 صفحه 42 طبع ذيره المعيل خان)

احسان البي ظهير:

و مابید کے علامہ احسان الہی ظہیر نے سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بکواسات اور مغلظات کا مجموعہ ایک کتاب البریلویت لکھی ہے جس میں جھوٹ بولنے میں شیطان کو بھی مات کر دیا مگر اس میں بھی وہ لکھنے پرمجبور ہے کہ انما جديدة من حيث النشاء ة والاسم، ومن فرق شبه القارة من

حيث التكوين والمية ولكنها قديمة من حيث الافكار والعقائد\_ (البريلوية صغر 7) ترجمہ: یہ جماعت (بریلوی) اپنی پیدائش اور نام اور برصغیر کے فرقوں میں ہے اپنی شکل و شاہت کے لحاظ سے اگر چہنگ ہے لیکن افکار اور عقائد کے اعتبار سے قدیم ہے۔ معلوم ہوا کہ مولانا احررضا بریلوی کسی مذہب کے بانی نہیں اور بریلویت نہ بی کوئی نیا مذہب ہے نہ ہی کوئی نیا فرقہ۔ نوٹ ۔ مذکور کذاب کی کذب وافتراء پر بینی کتاب مذکورہ کا مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری صاحب نے تحقیقی و تنقیدی جائزہ لکھا ہے۔

و ہا ہید کے مولوی حنیف یز دانی:

لكھتے ہیں۔

شاہ احمد رضا خان بریلوی نے اپنے دور کی ہرفتم کی خرابیوں اور گراہیوں کے خلاف پوری قوت سے علمی جہاد کیا ہے جس پر آپ کی تصانیف شاہد ہیں مولانا موصوف نے اپنے فاوی میں جہاں جہاں اصلاح عقائد پر بہت زیادہ زور دیا ہے دہاں اصلاح اعمال پر بھی پوری توجہ دی ہے۔

(تعليمات شاه احمر رضاخان بريلوي، ص 1-2 مطبوعه لا بور)

### ڈاکٹر خالدمجمود دیوبندی:

یہ صاحب بھی پی اپنے ڈی بین جھوٹ میں انہوں نے بی اپنے ڈی کی ہے۔
ڈاکٹر خالد مجمود نے کذب و افتراء کا مجموعہ کتاب مطابعہ بریلویت لکھی ہے، جس میں
ڈاکٹر خالد مجمود نے اعلیٰ حضرت پر خدا تعالیٰ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہلم انہیاء
کرام صحابہ کرام اہل بیت عظام کی تو بین کا الزام لگایا، اعلیٰ حضرت پر قادیا نیت اور
شیعیت کا بھی الزام لگایا نعوذ باللہ مگر اس کے باوجود بھی لکھنے پر مجبور بیں: مولوی احمہ
رضا خان صاحب نے جب علماء دیو بند کو کا فر کہا تو علماء دیو بند نے خان صاحب کو جوابا
کافر نہ کہا جب ان سے کہا گیا کہ آپ انہیں کافر کیوں نہیں کہتے تو انہوں نے کہا کہ
مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی نے الزامات میں ہم پر جھوٹ با ندھا ہے۔ جھوٹ
اور بہتان باندھنا گناہ اور فسق تو ہے مگر کفر ہرگر نہیں لہذا ہم اس مفتری کو کافر نہیں کہتے۔
اور بہتان باندھنا گناہ اور فسق تو ہے مگر کفر ہرگر نہیں لہذا ہم اس مفتری کو کافر نہیں کہتے۔

یمی ڈاکٹر صاحب اپنی دوسری کتاب میں لکھتے ہیں:

ہمارے اکابر کی شخفیق کے مطابق بریلویوں پر حکم کفرنہیں ہے اور دارالعلوم ویوبندنے انہیں ہرگز کافر قرارنہیں دیا۔ اولاً: عبارات مذكورہ سے مهارا مدعا صرف سے به آج دیوبندی ہم اہلِ سنت و جماعت پر كفر وشرك كے فتو كاتے پھرتے ہیں كه ان كو اپنے ان اكابركى أن عبارات كود مكي شرم كرنى جا ہے۔

ثانیاً جہاں تک ڈاکٹر صاحب کا بیے کہنا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اکابرین دیو بند پر جھوٹے الزامات لگائے۔ نعوذ بااللہ یہ بیان کا بہت بڑا جھوٹ اور بد دیا نتی ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے جن دیو بندی اکابرین اور ان کی عبارات متنازعہ پر حکم تکفیرلگایا۔ وہ کتب آج بھی مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ اور وہ عبارات تو ہین آمیز آج بھی ان کی کتب میں بدستور موجود ہیں اور پھر انہی عبارات مذکورہ پر عرب وعجم کے علماء نے کفر کے فتوے لگائے۔

(دیکھنے حیام الحرین اور الصوارم الهندیہ)

لهذا ان دیوبندیون کا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پرجموث اور بهتان کا الزام

لگانا خود بہت بڑا جھوٹ اور بہتان ہے نہ جانے ان دیوبندیوں کو جھوٹ ہولتے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی، مزید تفصیل کے طالب مولانا محمد الحکیم شاہجہان پوری علیہ الرحمة کی کتاب مسئلہ تکفیر ملاحظہ فرما ئیں۔

(۱) نوٹ: واکٹر خالد محمود دیوبندی کی کذب و افتراء پر ببنی کتاب مطالعہ بریلویت کا مجاہد اہلِ سنت مولانا محمد حسن علی رضوی آف میلسی محاسبہ دیوبندیت کے نام سے جواب تحریر فرمارے ہیں اس کی دوجلدیں شائع ہو چکی ہیں۔

(۲) مولاناسید بادشاہ تبہم شاہ بخاری صاحب نے بھی مطالعہ بریلویت کے جواب میں ماہنامہ القول السید بدلا ہور میں پانچ قسطیں بنام''ڈاکٹر خالدمحمود دیو بندی کی ایمان سوز فریب کاربال''تح رفر مائی ہیں۔

قاضى شمل الدين درويش:

مفتی کفایت الله وہلوی کے شاگرد اور مولوی عبدالله ویوبندی کندیاں کے خلیفہ قاضی منس الدین درویش لکھتے ہیں:

فن فتوی نویسی کا مسلمہ اصول ہے، کہ سوال کا جواب سوال کے مضمون کے

مطابق ہوا کرتا ہے جیسا سوال ہو گا جواب اس کے مطابق ہو گا۔ ادھر اعلیٰ حفزت فاضل بریلوی بیک وقت شخ طریقت بھی تھے،معلم شریعت بھی تھے،مقرر اور خطیب بھی تھے، عالم اور طبیب بھی تھے، بے حدمصروف الاوقات بھی تھے۔ (غلغلہ برزاز ارصافحہ 24) اکرم اعوان، حافظ عبد الرزاق:

دیوبندی تنظیم الاخوان کے بانی اکرم اعوان کی زیرسر پرسی نکلنے والے رسالہ

میں ہے:۔

شعر در اصل ہے اپنی حسرت سنتے ہی دل میں اتر جائے اہل ول اور اہل در داور اہل صفا کی نعتوں میں بیاثر لازماً پایا جاتا ہے کہ ان کی نعتوں کے پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہلم اور اللہ تعالیٰ کی محبت ضرور پیدا ہو جاتی ہے خواہ کی درجے کی ہواور اس درجے کا انحصار پڑھنے والے کے خلوص پر ہے۔ اب ہم چندا یی نعتیں درج کرتے ہیں۔

مولانا احدرضا خان بريلوي 1340 ه

فیض ہے باشہِ تسنیم. نرالا تیرا ہے آپ پیاسوں کے بحس میں ہے دریا تیرا (ماہنامہ الرشد چکوال اکتوبر 1984ء)

ما منامة عليم القرآن راولينثري:

د يوبندى ترجمان لكھتا ہے:

صورت مسئولہ میں خلل اندازی نماز کے متعلق حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ کے ذاتی مذہب کے متعلق دریافت کیا گیا ہے ان کا ذاتی مذہب کوئی خود ساختہ نہیں بلکہ مسئلہ مذکورہ، میں ان کا مذہب وہی جوان کے امام مستقل مجتبد مطلق امام الفقہ ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔

(ماہنامہ تعلیم القرآن راولپنڈی اگست 1975ء)

مفتى عبرالرحل آف جامعه اشرفيه لا مور:

لکھتے ہیں تمام ابلِ سنت و الجماعت خواہ دیوبندی ہوخواہ بریلوی قرآن و

سنت کے علاوہ فقہ حنفی میں بھی شریک ہیں ..... دیو بندی بریلوی کے پیچھے نماز پڑھ لے کیوں کہ دونوں حنفی ہیں۔ (روز نامہ جنگ لاہور 28 اپریل 1990ء)

یبی مولوی عبدالرحمٰن اشرفی مہتم اشرفیہ لا ہور روز نامہ پاکستان کے سنڈے ایڈیشن میں انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں۔

بریلوی حفرات سے مجھے بڑی محبت ہے۔ اس لئے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہیں۔ چنانچہ بریلوی عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مجھے بیارے لگتے ہیں۔

(روزنامه پاکتان سنڈے ایڈیشن فت روزہ 'زندگی' کم تا7 آگست 2004ء) (بحوالہ رضائے مصطفی علیقی رجب المرجب 1425 مصطابق تتمبر 2004ء)

قارئين كرام!

یہ سراسر جھوٹ ہے کہ دیوبندی اہلِ سنت ہیں اس لیے کہ حضور سید عالم صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تو بین کرنے والاسنی نہیں ہوسکتا۔ دیوبندیوں سے ہمارااصول
اختلاف ہی تو یہی ہے تفصیل گذشتہ اوراق میں گزرچکی ہے اور جہاں تک ان کے حفی
ہونے کا دعویٰ ہے تو یہ بھی صرف ایک دھوکہ ہے انہوں نے تو امام اعظم سے بیزاری
ظاہر کی ہے جُوت ملاحظہ ہو انور شاہ کشمیری دیوبندی کے متعلق دیوبندی ترجمان لکھتا
ہے، کہ میں نے شام سے لے کر ہندتک اس (انورکٹیری) کی شان کا کوئی محدث و عالم
نہیں پایا ۔۔۔۔ اگر میں قتم کھاؤں کہ یہ (کشمیری) امام اعظم ابو صنیفہ سے بھی بڑے عالم
ہیں تو میں اس وعویٰ میں کا ذب نہ ہوں گا۔ (ہفت روزہ خدام الدین لا ہور 18 دیمبر 1964ء)
میں تو میں اس وعویٰ میں کا ذب نہ ہوں گا۔ (ہفت روزہ خدام الدین لا ہور 18 دیمبر 1964ء)
دیوبندی مناظر یوسف رحمانی نے لکھا ہے، کہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر امام
دیوبندی مناظر یوسف رحمانی نے لکھا ہے، کہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر امام
اعظم رحمۃ اللہ علیے کا فرمان بھی قرآن و حدیث کے معارض ہوگا ہم اس کو بھی ٹھکرادیں گے۔

سے دیوبندیوں کی حفیت اور بیکہ دیوبندیوں کے نزدیک حضرت امام اعظم کے بعض اقوال قرآن وحدیث سے متصادم بھی ہیں۔ولاحول ولا قوۃ الا باالله۔

دیوبندی اکابرتوحفیت کے دفاع کوعمر کا ضیاع قرار دیتے رہے ہیں۔

مفتی دیو بند محر شفیع آف کراچی لکھتے ہیں: قادیان کے جلسہ کے موقع پر نماز فجر کے وقت حاضر ہوا۔ تو دیکھا، کہ حضرت (انور شاہ) شمیری سر پکڑے مغموم بیٹھے ہیں میں نے پوچھا کہ حضرت کیسا مزائ ہے کہا ہاں ٹھیک ہی ہے۔ میاں مزاح کیا پوچھتے ہو عمر ضائع کردی میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کی ساری عمر علم کی خدمت میں۔ دین کی اطاعت میں گزری ہے ہزاروں آپ کے شاگر دعلاء ہیں مشاہیر ہیں جو آپ سے مستفید ہوئے اور خدمت دین میں گے ہوئے ہیں آپ کی عمر اگر ضائع ہوئی تو کس کی مستفید ہوئے اور خدمت دین میں گے ہوئے ہیں آپ کی عمر اگر ضائع ہوئی تو کس کی عمر کام میں گئی؟ فرمایا: میں تمہیں صحیح کہتا ہوں عمر ضائع کر دی۔ میں نے عرض کیا حضرت بات کیا ہے فرمایا ہماری عمر کا ہماری تقریروں کا ہماری ساری کدوکاوش کا یہ خلاصہ رہا ہے کہ دوسرے مسلکوں پر حفیت کی ترجیح قائم کر دیں۔ امام ابوضیفہ کے خلاصہ رہا ہے کہ دوسرے مسلکوں پر حفیت کی ترجیح قائم کر دیں۔ امام ابوضیفہ کے مسائل کے دلائل تلاش کریں اور دوسرے آئمہ کے مسائل پر آپ کے مسلک کی ترجیح مسائل کے دلائل تلاش کریں اور دوسرے آئمہ کے مسائل پر آپ کے مسلک کی ترجیح مسائل کے دلائل تلاش کریں اور دوسرے آئمہ کے مسائل پر آپ کے مسلک کی ترجیح مسائل کے دلائل تلاش کریں اور دوسرے آئمہ کے مسائل پر آپ کے مسلک کی ترجیح مسائل کے دلائل تلاش کریں اور دوسرے آئمہ کے مسائل پر آپ کے مسلک کی ترجیح ہوں تو دیکھا ہوں کہ سی چیز ہیں عمر برباد کی: الخے۔

قارئین کرام! انصاف کے کہیے ان دلائل کی بناء پرتو بیر ثابت ہوگیا کہ ان دیو بندیوں کا اپنے کوشفی مذہب کاٹھیکیدار کہنا ان کا دھوکہ اور فراڈ ہے۔

## امام احدرضا بریلوی کارد شیعیت کرنا علماء دیوبند کی زبانی

آج کل دیوبندی علماء نے بیہ پراپیگنڈا شروع کررکھا ہے کہ مولانا احمد رضا بریلوی شیعہ تھے نعوذ باللہ حالانکہ بیسفید جھوٹ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے شیعہ بر کفر و انداد واضح بیان کیا ہے۔ شیعہ کے کسی اہلِ سنت سے اختلافی مسلے کی حمایت جھی نہیں کی۔ بلکہ ہمیشہ ان کی تروید کی ہے۔

و يو بند يول مين اگر كوئى مائى كالعل اعلى حضرت فاضل بريلوى كى معتمد كتب

سے شیعہ سے اہلِ سنت کے کسی اختلافی مسئلے کی جمایت ثابت کر دے تو ہم اسے منہ مانگا انعام دیں گے۔ ھاتو ابر ھانکم ان کنتم صادقین۔

دوسری طرف دیوبندی اکابر کی شیعیت نوازی ان کی کتب سے ثابت ہے۔
یہال تک کہ ان کے اکابر صحابہ کرام کی تکفیر کرنے والے کوسنت جماعت سے خارج
نہیں مانتے، شیعہ کی امداد ان سے نکاح ان کے ذبیحہ حلال ہونے تعزیبہ کی اجازت کے
فتوے دیتے ہیں۔

نوٹ: تفصیل کے لئے مولانا غلام مہر علی صاحب کی کتاب دیوبندی مذہب کا مطالعہ سود مندر سے گا۔

دیوبندیوں کوتو اپنے اکابر کے فقادی پڑھ کر ڈوب مرنا چاہیے۔ اب ہم اعلی حضرت فاضل بریلوی کا بہا مگب دُبال شیعیت کی تر دید کرنا دیوبندی علاء کی زبانی بیان کرتے ہیں۔

#### عبدالقادررائ بورى ديوبندى:

مولوی محرشفیع نے کہا کہ یہ بریلوی بھی شیعہ ہی ہیں یونہی حنفیوں میں گھس آئے ہیں (عبدالقادردائے بوری نے) فرمایا یہ فلط ہے۔ مولوی احمد رضا خان صاحب شیعہ کو بہت بُر البیحے تھے۔ بائس بریلی میں ایک شیعہ تفضیلی تھے۔ ان کے ساتھ مولوی احمد رضا خان صاحب کا ہمیشہ مقابلہ رہتا تھا۔

رضا خان صاحب کا ہمیشہ مقابلہ رہتا تھا۔

رفا خان صاحب کا ہمیشہ مقابلہ رہتا تھا۔

نوٹ:۔ تفصیل کے لئے فقیر کی کتاب علمائے دیوبند کی شیعیت نوازی ملاحظہ

فرما كين- (فقيريدن)

### حق نواز جهنگوی دیوبندی:

د لوبندی امیر عزیمت بانی نام نهاد سیاه صحابه حق نواز جھنگوی فرماتے ہیں کہ علامہ (احمد رضا) بریلوی جن کا قائد جن کا راہنما بلکہ بقول بریلوی علاء کا مجد داحتر ام کے ساتھ نام لول گا۔ احمد رضا بریلوی اپنے فقاوی رضوبیہ میں اور اپنے مخضر رسالے ردّ رفض میں تحریر کرتے ہیں: شیعہ اثنا عشری بدترین کافر ہیں اور الفاظ یہ ہیں کہ شیعہ برا ہو یا

چھوٹا مرد ہو یا عورت شہری ہو یا دیہاتی کوئی بھی ہولاریب ولاشک قطعاً خارج از اسلام بیں اور صرف اتنے پر ہی اکتفانہیں کرتے اور لکھتے ہیں۔

من شک فی کفرہ و عذابه فقد کفر ترجمہ: جو تحض شیعہ کے کفر میں شک کرے وہ بھی کا فر ہے۔

یے فتو کی مولانا احمد (رضا) خان بریلوی کا ہے جوفتو کی رضویہ میں موجود ہے۔ بلکہ احمد رضا خان نے تو یہاں تک شیعہ سے نفرت دلائی ہے کہ ایک شخص پوچھتا ہے کہ اگر شیعہ کئویں میں داخل ہو جائے۔ تو کئویں کا سارا پائی نکالنا ہے یا بجھ ڈول نکالنے کے بعد کئویں کا پانی پاک ہو جائے گا۔۔۔۔اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی لکھتے ہیں:

(حق نواز جھنگوی کی 15 تاریخ ساز تقریریں صفحہ 13 تا صفحہ 15 /صفحہ 224 طبع لاہور

خطبات جھنگوی ج اوّل ص 278)

احدرضا خان بربلوی شیعوں کو کافر کہتے ہیں۔ نوٹ - یادر ہے کہ اس کتاب مذکورہ کا پیشِ نظر دیو بندی مولوی ضیاء القائی نے لکھا ہے۔ ضیاء الرحمٰن فاروقی اور نام نہا دسیاہ صحابہ:

دیوبندی مذہب کے مشہور متعصب مولوی ضیاء الرحمٰن فاروقی اپنی تقاریر میں کہتے رہے کہ مولوی احمد رضا بر ملوی کے شیعہ ہونے پر میرے پاس ستائیس ولائل موجود ہیں۔نعوذ باللہ۔

اللی آسان کیون نہیں ٹوٹ پڑا کاذب پر

مر پھر ہاہ صحا (امزار) کرسٹیج سرشدہ کو کافر کہنر کر لئراعلیٰ جھنے

فاضل بریلوی علیہ الرحمة کا بی نام لیتے رہے کہ لوگو! اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا فتویٰ ہے کہ شیعہ کا فر ہیں۔

ہم یہ کہتے ہوئے حق بجانب ہیں: بیسیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحم کی زندہ کرامت ہے کہ جو فاروقی (برعم خور) اعلیٰ حضرت کو شیعہ کہنا تھا۔ اب وہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے حوالے سے شیعہ کو کا فرقر ار دیتا ہے۔ اب مذکورہ مولوی کی تحریجی ملاحظہ ہو۔

ديو بندى مولوى ضياء الرحمان فاروقي لكصة بين:

فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان صاحب رحمته الله علیه (کا نوئ) رافضی تبرائی جو حضرات شیخین صدیق اکبر رضی الله عنه فاروق اعظم رضی الله عنه خواه ان میں سے ایک کی شان پاک میں گتاخی کرے اگر چه صرف اسی قدر که آنہیں امام و خلیفه برق نه مانے کتب معمد و فقه حفی کی تقریحات اور عامه آئم ترجیح و فتوئی کی تصحیحات پر مطلقاً کا فر بیں۔ بی حکم فقهی تبرائی رافضیوں کا ہے۔ اگر چه تبراء و انکار خلافت شیخین رضی الله عنها کے سواضروریات وین کا انکار نه کرتے ہوں۔ ولا حوط مافیه قول المتکلمین انهم ضلال من کلاب النار و کنار دبه ناخذ۔

ترجمہ: لیعنی میر ممراہ ہیں جہنم کی آگ کے کتے ہیں اور کافر ہیں اور روافض زمانہ (شیعہ) تو ہر گر صرف تیرائی نہیں۔

علی العموم منکران ضرور مات دین اور با جماع مسلمین یقیناً قطعاً کفار مرتدین بیس العموم منکران ضرور مات دین اور با جماع مسلمین یقیناً قطعاً کفار مرتدین بیس یہاں تک کہ علاء کرام نے تصریح فرمائی، کہ جو انہیں کا فرنہ جانیں وہ خود کا فر ہے سے مقائد کفریہ کے علاوہ وہ (شیعہ) کفرصری میں ان کے عالم جاہل مرد، عورت چھوٹے بڑے سب بالا تفاق گرفتار ہیں۔

كفراول:

قرآن عظیم کو ناقص بتاتے ہیں ....اور جو شخص قرآن مجید میں زیادت نقص یا تبدیل کسی طرح کے تصرف بشری کا دخل مانے یااسے متحمل جانے بالا جماع کافرو

- - - - -

كفرووم:

ان کا ہر منتفس سیدنا امیر المونین مولی علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور دیگر آئمہ طاہرین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حضرات عالیات انبیاء سابقین علیہم الصلوت والتحیات سے افضل بتاتا ہے اور جو کسی غیر نبی کو نبی سے افضل کہے یہ اجماع مسلمین کافر بے دین ہے۔

..... بالجملہ ان رافضیوں تبرائیوں (شیعوں) کے باب میں حکم قطعی ایماعی سے ہے کہ وہ علی العموم کفار مرتدین ہیں۔ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ مردار ہے۔ ان کے ساتھ فن

منا كحت نه صرف حرام بلكه خالص زنا ہے۔ مرد رافضى (شيعه) اور عورت مسلمان ہوتو يہ سخت قہر اللي ہے۔ اگر مرد سُنى اور عورت ان خبيثوں كى ہو جب بھى ہرگز نكاح نه ہوگا۔ محض زنا ہوگا ، اولا دولدالزنا ہوگا۔ باپ كا تركه نه پائے گی ۔ اگر چه اولا دبھى سى ہى ہو كہ شرعاً والد الزنا كا باپ كوئى نہيں ۔ عورت نه تركه كی مستحق ہوگی نه مهركی ، كه زائيه كے لئے مہر نہيں ، رافضى اپنے كسى قریب حتی كه باپ بیٹے ، ماں ، بیٹى كا بھى تركه نہيں پاكتا ، ان كے مردعورت عالم جاہل كسى سے ميل جول سلام كلام سب سخت كبيره اشد حرام ، جوان كے ملعون عقيدوں برآگاہ ہوكر بھى پھر انہيں مسلمان جانے يا ان كے كافر

ہونے میں شک کرے۔ باجماع تمام آئمہ دین خود کافر بے دین ہے اوراس کے لیے بھی یہی احکام ہیں۔ جوان کے لئے ندکور ہوئے۔مسلمانوں پرفرض ہے کہ اس فتویٰ کو

گوش ہوش سنیں اور اس پڑمل کر کے سیچ کیے مسلمان سنی بنیں۔

(تاریخی وستاویز صفحه 65-66)

اہلِ سنت والجماعت علاء ہریلی کے تاریخ سازفتویٰ جوشخص شیعہ کے کفر میں نہ برن

شك كرے وہ خود كافر ہے۔

- (۱) غوث وقت حضرت بيرمهر على شاه گولز وي رحمته الله عليه-
  - (۲) اعلیٰ حضرت مولانا احدرضا بریلوی رحمته الله علیه
    - (m) حضرت خواجه قمر الدين سيالوي رحمته الله عليه

(٨) وارالعلوم حزب الاحناف لا مور كا فتوى\_

(۵) دارالعلوم غوشيه لا جور كا فتوى \_

(۲) جامعه نظامیه رضویه کا فتویل

(ردارفضہ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمة کا فتویٰ نقل

کیا ہے جواو پر مذکور ہوا)

اعلیٰ حضرت کی تصانیف روّ شیعیت میں:

اعلیٰ حضرت نے رد شیعیت میں ردالرفضہ کے علاوہ متعدد رسائل لکھے ہیں۔ جن میں سے چندایک یہ ہیں۔

(۱) الاولة الطاعنة (روافض كي اذان مين كلمة خليفه بلافصل كاشد بدرة)

(٢) اعالى الافاده فى تعزية الهندو بيان الشهادة 1321 ص (تعزيدوارى اورشهادت نامه كاتكم)

(m) جزاءالله عدوه بابا بختم العبوة 1317 ه (مرزائيوں كي طرح روافض كا بھي روّ)

(٣) المعة الشمعة شيعة الشفته 1312 ه

(تفضیل وتفسیق کے متعلق سات سوالوں کے جواب)

(۵) شرح اَلمطالب في مبحث الى طالب 1316ها يك سوكتب تفيير وعقا كدوغير ما سے ايمان ندلانا ثابت كيا۔

ان کے علاوہ رسائل اور قصا کد جوسیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی شان میں کھے ہیں وہ شیعہ وروائض کی تر دید ہیں۔ (تاریخی دستاویز صفحہ 114-113)

د یوبندی منظیم سپاہ صحابہ پاکستان نے جامع مسجد حق نواز جھنگ صدر سے ایک پیفلٹ شائع کیا ہے''اہلِ سنت والجماعت علاء بریلی کے تاریخ ساز فیاویٰ''

جس میں ندکورہ کتاب تاریخی دستاویز از ضیاءالر حمٰن فاروقی کی صفحہ 114-113 کی عبارات جواویر مذکور ہو کیں نقل کی گئی ہیں۔

نام نهاد سیاه صحابه:

دیو بندی مذہب کی ترجمان نام نہاد سیاہ صحابہ نے جھنگ صدر سے ایک پیفلٹ شائع کیا ہے جس میں لکھا ہے:

# اہم نکات تاریخی فتویٰ

مولانا امام احدرضا خال عليدالرحمه بريلوى:

(۱) شیعه مرد یا شیعه عورت سے نکاح حرام اور اولا دولد الزنا۔

(۲) شیعه کا ذبیحرام-

(m) شیعہ سے میل جول سلام کلام اشد حرام۔

(۲) جو خص شیعہ کے ملعون عقائد ہے آگاہ ہوکر پھر بھی انہیں مسلمان جانے بالا جماع تمام آئمہ دین خود کا فرہے۔

(پفلٹ' کیا شیعہ تی ہمائی ہمائی ہیں' صفحہ 11 طبع جھنگ)

قاضي مظهر حسين ديوبندي:

دیوبندی مولوی حسین احد مدنی کے خلیفہ مجاز قاضی مظہر حسین دیوبندی آف

چكوال لكھتے ہيں:

ملک بریلویت کے پیشوا حضرت مولانا احمد رضا خال صاحب مرحوم نے بھی ہندوستان میں فتنہ رفض کے انسداد میں بہت مؤرثر کام کیا ہے روافض کے اعتر اضات کے جواب میں اصحاب رسول کی طرف سے دفاع کرنے میں کوئی کی نہیں چھوڑی۔ بحث ماتم کے درمیان مولانا بریلوی کے فناوکانقل کیے جا چکے ہیں۔منکرین صحابہ کی تردید میں ردالرفضہ سے رو تعزیہ داری الادلة السطاعنه فی اذان الملاعنه وغیرہ آپ کے یادگار رسائل ہیں جن میں سی شیعہ نزاعی پہلو سے آپ نے مذہب الملسدے کا مکمل تحفظ کر دیا ہے۔

(بٹارات الدارین صفحہ 250)

بریلوی مسلک کے امام مولانا احمد رضا خان صاحب مرحوم نے روافض کے خلاف اکابرعلماء دیوبند سے بھی سخت فتوی دیا ہے چنانچہ:

آپ کا رسالہ ردالرفضہ جس کے شروع میں ہی ایک استفسار کے جواب میں لکھتے ہیں۔ رافضی تمرائی جوحفرات شیخین صدیق اکبرو فاروقِ اعظم رضی اللہ عنما خواہ ان میں سے ایک کی شان پاک میں گتا خی کی ہے اگر چہ صرف اس قدر انہیں امام و خلیفہ برحق نہ مانے کتب معتمدہ فقہ حنفی کی تصریحات اور عامہ آئمہ ..... ترجیح و فاوئ کی تصریحات اور عامہ آئمہ ..... ترجیح و فاوئ کی تصریحات برمطلقاً کا فرہے۔ (ماہنامہ حق چار یار لا مورجون جولائی 1970ء صفحہ کی تصحیحات پرمطلقاً کا فرہے۔

قارى اظهرنديم:

قاری اظہرندیم دیوبندی جلی عنوان کے ساتھ لکھتے ہیں۔

جديد وقديم شيعه كافرين:

امامِ اہل سنت اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی کا فتویٰ ، مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس فتوے کو بگوش ہوش سنیں اور اس پر عمل کر کے پلے سچ سُنی بنیں۔

(کیاشیعہ مسلمان ہیں صفحہ 288)

قاضى احسان الحق شجاع آبادى، سجاد بخارى:

مولوی غلام الله خان دیوبندی کے نظریات کا ترجمان قاضی احسان الحق شجاع آبادی کی زیرنگرانی اور سجاد بخاری دیوبندی کی زیر ادارت نکلنے والے رسالے تعلیم القرآن میں لکھا ہوا ہے۔

وشمنان رسالت مآب صلی الله تعالی علیه وآله وسلم و صحابه کرام رضی الله عنهم کے بارے میں اعلی حضرت فاضل بریلوی کا فقویٰ۔

بالجمله ان رافضیو ل تمرائیول (خیموں) کے بارے میں حکم قطعی بعد اجماعی بید ہے کہ وہ علی العموم مرتدین ہیں ان کے ہاتھوں کا ذبحہ مردار ہے۔ ان کے ساتھ منا کحت نہ صرف حرام بلکہ خالص زنا ہے معاذ الله مرد رافضی اور عورت مسلمان ہوتو یہ

سخت قبر الہی ہے اور اگر مرد کی اور عورت ان خبیثوں میں سے ہو جب بھی ہرگز نکاح نہ ہوگا بلکہ محض زنا ہوگا اور اولا دولد الزنا ہوگی باپ کا ترکہ نہ پائے گی اگر چداولا دبھی شی ہوگا بلکہ محض زنا ہوگا اور اولا دولد الزنا کا کوئی باپ نہیں۔ عورت نہ ترکہ کی سخت ہوگی نہ مہرکی زائیہ کے ہی ہو نہیں رافضی اپنی قریب سی حتی کہ باپ بیٹے ماں بیٹی کا بھی ترکہ نہیں پاسکتا۔ الح مہر نہیں رافضی اپنی قریب سی حتی کہ باپ بیٹے ماں بیٹی کا بھی ترکہ نہیں پاسکتا۔ الح

محرنافع ديوبندي:

دیوبندی مولوی محمد نافع آف محمدی شریف جھنگ نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا فتو کا فقل کیا کہ جو حضرت امیر معاویہ پرطعن کرے وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے اور پھر حضرت امیر معاویہ کی عظمت کے دفاع میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھے رسائل کا تذکرہ مع نام رسالہ کیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ ذکورہ بالا رسائل میں علامہ احمد رضا خان بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر مطاعن اور اعتراضات کا مسکت جواب دیا گیا ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جانب سے عمدہ صفائی پیش کی گئی ہے اور برز ورطریقہ سے دفاع کاحق اداکیا ہے۔ کی جانب سے عمدہ صفائی پیش کی گئی ہے اور برز ورطریقہ سے دفاع کاحق اداکیا ہے۔ اس سے عمدہ صفائی پیش کی گئی ہے اور برز ورطریقہ سے دفاع کاحق اداکیا ہے۔ (سیرت حضرت امیر معاویہ کی اداکیا ہے۔ (سیرت حضرت امیر معاویہ کی حاف کی حاف کی جانب سے عمدہ صفائی بیش کی گئی ہے اور برز ورطریقہ سے دفاع کاحق اداکیا ہے۔

ضیاء الرجمان فاروقی دیوبندی نے ایک اشتہار مرتب کیا جوفیصل آباد سے شائع ہوا جس کا عنوان ہے ''حضرت امیر معاویہ و اہل بیت رسول'' اس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا فتو کیٰ فدکورہ بالا دربار، حضرت امیر معاویہ نقل کیا گیا اصل الفاظ یہ ہیں جو محض حضرت معاویہ پر طعن کرے وہ جہنمی گتا ہے ایسے محض کے پیچھے نماز حرام ہے حضرت مولانا احمد رضا خال بریلوی، اشتہار فدکورہ مطبوعہ اشاعت المعارف فیص آبادیہ فدکورہ بالافقرہ اشتہار میں جلی حروف میں ہے۔

یس آبادیه مروره بالا سره ۱۳ بهاریس می دوت مای هم دیوبندی تنظیم سیاه صحابه کی طرف سے پیفلٹ کونڈوں کی حقیقت میں بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا مذکورہ فتو کی نقل کیا گیا ہے۔

# امام احدرضا بریلوی کا قادیا نیت کا شدیدر تبلیغ کرنا علمائے و بوبند کی زبانی

اعلیٰ حفرت محدث بریلوی نے اینے وقت کے تمام فتوں کے خلاف ز بروست جہاد فرمایا آن فتنوں میں ایک فتنہ قادیا نیت بھی ہے مرزا غلام احمد قادیانی اور قادیانیت کے خلاف امام احد رضا بریلوی نے متعدد کتب کھیں۔ آپ نے اپنی زندگی كى آخرى كتاب بھى مرزائيوں كے رو ميں لكھى ہے۔جس كا نام ہے الجراز الدياني على المرتد القادياني، اس كے علاوہ فتاوي رضوبه ملاحظہ فرمائيں۔ مگر حقیقت كا انكار اور جھوٹ یہ دونوں چزیں دیوبندی مذہب اور وہائی مذہب کی بنیاد ہیں ان کے بغیر ان کا چلنا مشكل ہے۔ ديوبنديوں، وہابيوں نے اعلىٰ حضرت فاصل بريلوى جو قاديانيت كے لئے شمشیر بے نیام تھے کو مرزا قادیانی کے بھائی کا شاگر د قرار دے دیا۔ حالانکہ بیالیامن گھڑت حوالہ ہے جس کا ثبوت ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ حالانکہ اعلی حضرت فاصل بریلوی کے بچین میں چند کتابوں کے اُستاد مرزا غلام قادر بیگ مرحوم اور مرزا قادیانی کا بھائی دو الگ شخصیات ہیں۔ ان کی تفصیل مولانا علامہ محمد عبدالحکیم شرف قاوری نے بریلویت کا محقیق جائزہ ہیں بیان کی ہے وہاں ملاحظہ فرما کیں ہم صرف اتنا کہنا جا ہتے ہیں کہ دیوبند ہوتم ڈوب مرواگر مرزاغلام قادر بیگ (اعلیٰ حضرت کے استاد) اگر قادیانی یا مرزا قادیانی کے بھائی میں تھاتو یہ بتاؤ کہ ای مرزاغلام قادر بیگ کو ہریلی میں دیوبندی مدرسه مصباح العلوم کے مدرس اول تمہارے اکابرین نے کیوں بنایا تھا و مکھنے : كتاب مولا نااحس نا نوتوي مصدقه مفتى شفيع و قارى طيب \_

شرمتم کو مگرنہیں آتی اب ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا قادیانیت کے لئے ششیر بے نیام ہونا علمائے دیوبند سے ثبوت نقل کرتے ہیں ملاحظہ کیجئے۔ دیوبندی وہابی حضرات کے قادیانیت نوازی کے ثبوت محفوظ ہیں۔ بوقت ضرورت شائع کریں گے۔

عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت:

دیوبندی تنظیم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جو که دیوبندی حضرات کی محبوب تنظیم ہے۔ اس وقت ان کے امیر مولوی خان محمد آف کندیاں ہیں ان کی طرف سے ایک رسالہ شائع ہوا، اس میں صاف لکھا ہوا ہے:

نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پرڈاکہ زنی ہوتے و کھے کہ مولا نااحد رضا ہر بلوی تڑپ اُٹھے اور مسلمانوں کو مرزائی ہبوت کے زہر سے بچانے کے لئے انگریز کے ظلم و ہر بریت کے دور میں علم حق بلند کرنے ہوئے اور شخع جرائت جلاتے ہوئے مندرجہ ذیل فتوئی دیا جس کا صرف صرف قادیا نبیت کے سومنات کے لئے گرز محمود غرنوی ہے۔ قادیا نبوں کے کفریہ عقا کد کی بناء پر اعلیٰ حضرت احمد رضا خان ہر بلوی نے مرزائی اور مرزائی نوازوں کے بارے میں فتوئی دیا قادیانی مرتد منافق ہیں مرتد علی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا کسی نبی کی تو ہین یا ضروریات و این ہیں سے کسی یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا کسی نبی کی تو ہین یا ضروریات و این ہیں سے کسی میں مشکر ہے۔ اس کا ذبح محض نبی اور مردار حرام قطعی ہے مسلمانوں کے بائیکاٹ کے سبب قادیانی کومظلوم سمجھنے اور میل جول چھوڑنے کوظلم اور ناحق سمجھنے والا اسلام سے خارج ہے اور جوکا فرکھ گافرنہ کے وہ کافر۔

(احکام شریعت 12-122، 177) خارج ہے اور کافر۔

(احکام شریعت 12-122، 177)

اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی فرید نے مزید فرمایا کہ اس صورت میں فرض قطعی ہے کہ تمام مسلمان موت و حیات کے تمام علاقے اس سے قطع کر ویں بیار پڑے پوچھنے کو جانا حرام مرجائے تو اس کے جنازے پر جانا حرام ہے مسلمانوں کے گورستان میں دفن کرنا حرام اس کی قبر پرجانا حرام ہے۔

(فاوی رضویہ ج6 صفحہ 51 مولانا احدرضا خان بریلوی عشق خاتم النہیں صفحہ 6،4) یہی عبارت عالمی مجلس شحفظ ختم نبوت ملتان کی شائع کردہ کتاب قادیا نیت صفحہ 76 ازمجر طاہر رزاق میں موجود ہے۔

تنظیم مذکورہ کی طرف سے ایک کتاب بنام قادیانیت ہماری نظر میں شاکع ہوئی ہے اس میں ایک باب ہے قادیانیت علماء کرام کی نظر میں اس میں سب سے پہلا نام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیه الرحمة كا لكھا ہے۔ احكام شریعت اور فقاویٰ رضوبه كے حوالہ سے اور قادیا نيت میں اعلیٰ حضرت بریلوی کی عبارات نقل کی گئی ہیں۔

دیوبندی تنظیم مذکورہ نے نکانہ سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا فتویٰ مرزائیوں کی تکفیر کا اشتہار کی صورت میں شائع کیا ہے۔

پروفیسرخالدشبیر دیوبندی: "

لكهة بن:

مولانا احمد رضا بریلوی کے نام نامی سے کون واقف نہیں علم وضل اور تقوی اللہ میں ایک خاص مقام حاصل ہے ذیل میں ان کا ایک فتوی السوء والعقاب علی المسیح الکذاب 1320ء پیش کیا جاتا ہے جس میں انہوں نے مرزا صاحب کے کفر کو بدلائل عقلیہ و نقلیہ ثابت کیا ہے اس فتویٰ سے جہاں مولانا کے کمال علم کا احساس ہوتا ہے۔ وہاں مرزا غلام احمد کے کفر کے بارے میں ایسے دلائل بھی سامنے آتے ہیں کہ جن کے بعد کوئی ذی شعور مرزا صاحب کے اسلام اور اس کے مسلمان ہونے کا تصور بہیں کرسکتا۔

(تاریخ محابہ قادیا نیت صفحہ طح5)

علوم وفنون سے فراغت کے بعد آپ نے ساری زندگی تصنیف و تالیف اور درس و تذریس میں بسر کر دی۔مولوی صاحب نے تقریباً پچاس علوم وفنون میں کتب و رسائل تحریر کیے ہیں۔ (تاریخ محاسبہ قادیا نیت صفحہ 456)

الله وسايا ديوبندي:

دیوبندی مولوی الله وسایا نے مرزائیت کی تردید میں اعلی حضرت فاضل بریکوی علیہ الرحمة کے جاررسائل کا تذکرہ کیا ہے۔

( قادیانیت کے خلاف قلمی جہاں کی سرگزاشت صفحہ 414) اعلیٰ حضرت فاصل ہریلوی کی کتاب السوء والعقاب علی آسے الکذاب پر اللہ وسایا دیو بندی نے بیزتصرہ کیا۔

يد كتا يچه دراصل ايك فتوى ہے جس ميں روش دلائل سے ثابت كيا كيا ہے .

مرزائی قادیانی ، دعوی نبوت و رسالت، انبیاء علیهم السلام کی توبین کے ارتکاب کے باعث ضروریات دین کے افکار کے بموجب مرتد تھا وہ اور اس کے مانے والے سب دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ومرتد ہیں۔ ان سے نکاح شادی میل جول کے تمام وہی احکام ہیں جومرتد کے ہوتے ہیں۔

احکام ہیں جومرتد کے ہوتے ہیں۔

اعلی حضرت فاضل بریلوی کی کتاب الجراز الدیانی علی المرتد القادیانی پر الله وسایا کا تنجره یه قادیانی مرتد پر خدائی خخر اس کے نام کا ترجمہ ہے ۔۔۔۔مصنف کی میہ آخری تصنیف ہے۔ (کتاب مذکور صفحہ 107)

اعلیٰ حضرت فاضل بر بلوی کے لئکر کے ایک سپاہی مناظر اعظم مولانا محد عمر اچھروی کی کتاب مقیاس نبوت پر تبھرہ ملاحظہ کیجئے۔ بر بلوی کمتب فکر کے ممتاز عالم دین جناب مولانا محمد عمر اچھروی ایک نامور خطیب اور مناظر تھے۔ وہ فریق مخالف پر گرفت مضبوط رکھنے میں بڑی مہارت رکھتے تھے ۔۔۔۔۔ متیاس نبوت جس کے دو جھے ہیں ۔۔۔۔۔ اس میں سوال جواب کے طرز میں مرزائیوں کے سینکڑوں سوالات کے جوابات کافی و شافی دندان شکن دیئے گئے ہیں ۔۔۔۔ ان عنوان پر مناظرہ کے لئے اس کتاب کا مطالعہ ہر مناظر کے لئے فائدہ کا باعث ہوسکتا ہے۔ اللہ تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائیں۔۔

(کتاب ندکورصفہ 308)

یاد رہے کہ مقیاس نبوت دوحصوں میں نہیں بلکہ مبسوط نین جلدول میں ہے کتاب مذکور میں متعدد اکابرین اہلِ سنت بریلوی کے رق قادیا نیت میں تحریری خدمات کا تذکرہ ہے اور علماء اہلِ سنت بریلوی کی تحریب ختم نبوت میں خدمات کو اللہ وسایا دیو بندی نے ایمان پروریادیں میں خراج خسین پیش کیا ہے۔

#### عبدالقادررائے بوری:

ایک مرتبہ فرمایا کہ مولوی احمد رضا خان صاحب نے ایک دفعہ مرزائیوں کی کتابیں منگوا کیں تھیں اس غرض سے کہان کی تردید کریں گے۔ میں نے بھی دیکھیں قلب پراتنا اثر ہوا کہ اس طرف میلان ہوگیا اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ (مرزائی ہے ہیں)۔

(مواخ مولانا عبدالقادر رائے یوری صفحہ 65)

### ا وف آخر

قارئين كرام! ان تمام حواله جات سے بدیات اظہر من انقمس ہوگئ كه امام اہلسنت مجدد دین وملت شیخ الاسلام والمسلمین امام احد رضا خان محدث بریلوی کے خلاف دیوبندی، وہالی حضرات کا پرا پیگنڈا جھوٹ اور غلط ہے اور پیر بات اینے ہی نہیں بلكه اغيار بهي مانت بين كهم وفضل مويا تقوي وطهارت مو عشق رسالت مآب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مو- ان مين امام احمد رضا بريلوي عليه الرحمة كا كوئي بهي ثاني نہیں۔ امام احمد رضا محدث بھی تھے اور فقیہہ بھی تھے۔مجد دبھی تھے اور مفسر بھی تھے وہ محقق تھے اور مدقق بھی۔ امام احمد رضا بریلوی ان تمام اوصاف و کمالات اور تمام علوم و فنون کے جامع و ماہر تھے۔ امام احمد رضا بریلوی علیه الرحمة نے اینے دور کی ہر گمراہی اور ہر فتنے کے خلاف زبروست جہاد کیا اور بھی بھی کسی بدمذہب، بے دین کے لئے كوئي تعريفي جمله نه كها اور نه لكها اور قرآن مجيد كالرجمه كيا وه تقذيس الوهيت اورشان رسالت کا پاسبان ہے اور بیروہ چیزیں ہیں جن کا آپ کے مخالفین کوبھی اعتراف ہے۔

امام احمد رضا بريلوي عليه الرحمة كاليغام بهي من ليجيّر

ے سے پیغام سرکار احمد رضا بارگاہ نبی کے رہو باوفا اُن کے پیغام سے منحرف جو ہوا دین حق سے یقیناً میسل جائے گا جن کا اسم گرامی ہے احمد رضا ہیں وہی اصل میں دین کے پیشوا مان لے گا انہیں مومن باوفا اور گتاخ کا دل ان سے جل جائیگا

آخر میں دعا کرتے ہیں، کہ مولی تعالی اپنے حبیب کریم صلی الله تعالی علیه وآله وہلم کے وسیلۂ جلیلہ سے مذہب حق اہلسنت و جماعت پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ امام احدرضا بریلوی علیه الرحد کے پیغام کو پھیلانے کی توفیق مرحمت فرمائے

آمين بجاه سيد المرسلين عليه الصلوة والسلام

# بعيد الشاي الماسنة كالرميان

#### مدارس حفظ و ناظره

جمعیّت کے تحت رات کو حفظ و ناظر ہ کے مختلف مدارس لگائے جاتے میں جہاں قر آن پاک حفظ و ناظر ہ کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔

#### درس نظامی

جمعیّت اشاعت ِ اہلسنّت پاکستان کے تحت صبح اور رات کے اوقات میں ماہر اساتذہ کی زیرنگر انی درس نظامی کی کلاسیں لگائی جاتی ہیں۔

#### دارالافتاء

جمعیّت اشاعت ِ اہلسنّت پاکتان کے تحت مسلمانوں کے روز مر ہ کے مسائل میں دین رہنمائی کے لئے عرصہ چھ سال سے دارالافتاء بھی قائم ہے۔

#### مفت سلسله اشاعت

جمعیّت کے تحت ایک مفت اشاعت کا سلسلہ بھی شروع ہے جس کے تحت ہر ماہ مقتر رعلماءا ہلسنّت کی کتابیں مفت شاکع کرتے تقسیم کی جاتی ہے۔خواہش مند حضرات نورمسجد سے رابطہ کریں۔

#### هفته وارى احتماع

جمعیّت اشاعتِ اہلسنّت کے زیرِ اہتمام نور مسجد کاغذی بازار میں ہر پیرکو 9:30 تا10:30 ایک اجتماع منعقد ہوتا ہے جس میں ہرماہ کی بہلی اور تیسری پیرکو درس قرآن ہوتا ہے جس میں حصرت علامہ مولانا عرفان ضیائی صاحب درس قرآن دیتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی دو پیرمختلف علاء کرام مختلف موضوعات پرخطاب فرماتے ہیں۔

#### كتب وكيست لانبريري

جمعیت کے تحت ایک لائبر ری بھی قائم ہے جس میں مختلف علماء اہلسنّت کی کتابیں مطالعہ کے لئے راور کیٹ میں ساعت کے لئے مفت فراہم کی جاتی ہیں ۔خواہش مند حضرات رابطہ فرمائیں۔